

تاریخ کے آئینے میں آربیہ،اعوان اور پاکستان



محمر صدیق علوی ایر و و کیٹ علوی لاء ایسوسی ایٹس تله گنگ

## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ

| تله گنگ تاریخ کے آئیے میں    |                                         | نام كتاب       |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| محمه صديق علوى ايدود كيك     |                                         | مصنف           |
| علوی لاء ایسوسی ایٹس تله گنگ |                                         | ناشر           |
| نصرالله اور طاهرعباس         |                                         | کمپوز نگ       |
| راجهرضوان صادق               |                                         | ىروف رىڭىڭ     |
| 1000                         |                                         | تعداد          |
| وسیم سکرین پرنٹرز،راولپنڈی   | *************************************** | مطبع           |
| -/300روپي                    | ***********                             |                |
| \$20                         | *******                                 | تیت<br>به قد   |
| اگست 2008                    |                                         | بيرون ملك قيمت |
|                              |                                         | اشاعت          |

رابطہ:

0300-5362767

E-mail: msiddiquealvi@gmail.com

تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں کا و کا اور پاکستان کا ا

(انتساب)

تله گنگ

کی اُن عظیم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے

نام

جنہوں نے تلہ گنگ کی ڈھوکوں اور کیچےکوٹھوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو بال بوس کر دُنیا کے سامنے بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنا کر پیش کیا۔

## تله گنگ تاریخ کے آئینے میں کا 🕻 🕽 🕻 آریہ ، اعوان اور پاکتان

| صفحنمبر | عنوان                             | نمبرشار |
|---------|-----------------------------------|---------|
| 4       | يبين لفظ                          | 1       |
| 7       | تله گنگ کا سرسری جائزه            | 2       |
| 16      | آریة وم کے اثرات                  | 3       |
| 22      | ہندوقوم کے اثرات                  | 4       |
| 28      | گندهاراتهذیب وتدن                 | 5       |
| 34      | سقوطِ بغداد كے اثرات              | 6       |
| 42      | قطب شاہی اعوان اورمسلم انڈیا      | 7       |
| 52      | اكبركا دين البي اور بندوبست اراضي | 8       |
| 58      | اورنگ زیب عالمگیراور گنگ اعوان    | 9       |
| 62      | سکھوں کے گرواور سکھا شاہی         | 10      |
| 67      | احمرشاه ابدالي اورمونڈ اعوان      | 11      |
| 72      | رنجیت سنگھاورشہدائے بالاکوٹ       | 12      |
| 77      | انگریزوں کی تجارت اور حکومت       | 13      |
| 89      | تحريك پاكتان كاثرات               | 14      |
| 99      | اسلامی جمهوریه پاکتان             | 15      |
| 117     | تلہ گنگ پر پاکتان کے اثرات        | 16      |
| 137     | ضميمه جات                         | 17      |
|         | Appendices                        | 18      |

## تله گل تاریخ کے آئینے میں کے 4 کا آریہ ، اعوان اور پاکستان

## بىم الله الرحمان الرحيم بيش لفظ

اس میں شک نہیں کہ تلہ گنگ کی تاریخ ماضی کی عمارت میں ایک گمشدہ عبارت ہے۔جس پر ہزاروں سال سے پڑی ہوئی دھول اور مٹی ہٹا کر جب میں نے اس عبارت کو پڑھا تو کئی قوموں کے ملنے جلنے سے ایک ہمہ گیرمعاشرہ ابھر کرسامنے آیا۔ جٹ میں ہزاروں میل دور ہے آنے والی ان قوموں نے آربیہ سے اعوانوں تک ایک ایسے معاشرے کو بروان چڑھایا کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہرقوم کی شناخت اوراسکا وجود آج بھی الگ الگ شکل میں واضح طور پرنظر آتا ہے۔ ان ہزاروں سالوں میں تله گنگ کی سرزمین سے ہزاروں قافلے اور ہزاروں لشکر گزرے جن میں پیدل بھی تھے اورسوار بھی۔ جرنیل بھی تھے اور جان نثار بھی۔ تاجر بھی تھے اور مہاجر بھی۔ دانشور بھی تھے اور پیشہ ور بھی۔اولیاء بھی تھے اورعلاء بھی۔ بردہ فروش بھی تھے اور ایمان فروش بھی۔غرضیکہ ہرعقیدے اور ہر ملک کے لوگ اس علاقے سے گزرے جن میں برہمن مجھشو۔عیسائی۔ یہودی۔ایرانی۔افغانی۔ چینی ۔ چنگیزی ۔ عرب ۔ ترک ۔ یونانی اور پورپین سب ہی لوگ شامل تھے اور جن کے پاس زادراہ ختم ہوگئی وہ پہیں آباد ہو گئے اس طرح ان لوگوں نے اپنی اپنی روایات اور عقیدوں کے اثرات مرتب کئے اور جہاں جہاں سیاسی۔ساجی۔معاشی اور مذہبی ہم آ ہنگی نظر آئی رشته داریاں قائم کر کے ان لوگوں نے اپنے اپنے خاندانوں اور قبیلوں کی طاقت اور تحفظ میں اضافہ کیا۔ بیلوگ کہاں ہے آئے۔ کیسے آئے۔ کب آئے اور کیوں آئے؟ بیروہ جار سوالات ہیں جن کے جوابات سے بیتاریخ مرتب کی گئی۔ چونکہ تلہ گنگ برصغیر کے گیٹ

## تله گنگ تاریخ کے آئینے میں کھی و کے گھان اور پاکتان

وے یرایک لائٹ ہاؤس ہے جس نے یہاں سے گزر کر برصغیر جانے والول کوراہ دکھائی جنہوں نے برصغیر کی سیاسی۔ساجی۔معاشی اور مذہبی زندگی پرانتہائی گہرےا ترات مرتب کے اس لئے بیلائٹ ہاؤس برصغیر کی تاریخ اور تہذیب وتدن کا اصل سرچشمہ ہے۔ آربہ قوم کا قبائلی نظام اور ہندوقوم کی ذات بات ۔اعوانوں کی اعوان کاری اورمسلمانوں کی مبادات مغلول کی مذہبی پالیسی اور سکھول کی مذہبی پلغار۔انگریزوں کی تاجرانہ سیاست اورموروثی حکمرانول کےاقتدار نے معاشرے پرایسےالیےاٹرات مرتب کئے کہ جوقدم قدم پراینے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ یہی احساس اس کتاب کا اصل محرک ہے۔ جس کی تحریراور تحقیق تاریخ کے حوالہ جات ۔ رسم ورسومات ۔ سینہ بہسینہ روایات اور میرے ذاتی مشاہدات برمبنی ہے۔ چونکہ تلہ گنگ کے لوگ ہمیشہ قومی دھارے میں رہ کر زندگی گزارتے ہیںاس لئے تلہ گنگ کی تاریخ کو پاکستان کی تاریخ ہے الگ نہیں کیا جاسکتا تو می سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں نے جہاں جہاں اثرات مرتب کئے وہاں وہاں میں نے مناسب موضوع کا انتخاب کر کے بیر کتاب مکمل کی۔اس میں شک نہیں کہ تلہ گنگ کی شناخت اس کی فوجی خدمات سے ہے۔ جب میں نے ان خدمات برغور کیا تو تلہ گنگ کے فوجی افسروں اور جوانوں کے کارنامے پوری دنیا میں ٹوٹی ہوئی تنبیج کے بکھرے ہوئے دانے نظرآئے۔جن کواگر فردا فردا کیجا کیا جائے تو تلہ گنگ کے نام برایک لائبربری بن سكتى ہے۔ چونكہاس كام كيلئے وهوكوں سے ليكرو يفنس اداروں تك رسائي كيلئے ہمہونت ریسرج اورسر مایددرکار ہے اس لئے میں بیکام تلہ گنگ کی بزم دانش اور مخیر حضرات پر حچوڑ تاہوں۔جوامیدہے کہ وہ اسلاف کی اس میراث پرضرور توجہ دیں گے۔آخر میں میں

# تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کا کھی اور پاکستان کا ا

اینے دوست اور بزم دانش تلہ گنگ کے جزل سیرٹری ملک محمد اکرم ضیاء صاحب کاشکریہ این دوست اور بزم دانش تلہ گنگ کے جزل سیرٹری ملک محمد اکرم ضیاء صاحب کاشکریہ اداکرتا ہوں کہ جنہوں نے بیتاریخ مرتب کرنے میں میری حوصلہ افزائی کی اور میرے رب کرنے میں رہنمائی کی جس کے نتیج میں بید کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے جو۔۔۔۔ گر قبول افتدز ہے عزوشرف

والسلام آپکی دعاؤں کا طالب محمر صدیق علوی ایڈوو کیٹ تلہ گنگ۔



# تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 7 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان

تله گنگ کا سرسری جا ئز ہ

کرہ ارض کے اردگرد چکر لگانے والا جب بھی کوئی سیٹیلا ئٹ پاکستان سے گزرتے وقت کیمرے کی آنکھ سے نیچے دیکھتا ہے تواسے کو ہستان نمک ایک ہلال کی شکل میں نظرا تا ہے جسکے دامن کے عین مرکز میں تلہ گنگ شہروا قع ہے۔اسی طرح اگر کوئی ہوائی جہاز رات کو اس علاقے پر سے گزرے تو نیچ تھو ہا محرم خان کی ڈھوکوں پر جلنے والے چراغ یوں نظر آتے ہیں جیسے زمین پر کوئی کہکشاں اتر آئی ہو۔آسانوں سے نظرآنے والا پیخوبصورت علاقہ واقعی دنیا کا ایک انتہا کی خوبصورت علاقہ ہے۔اگرآپ بیل سے بیڈی گھیب۔لاوہ ہے سوہاوہ۔ چکوال سے بسال یا چکڑالہ سے چواسیدن شاہ کی طرف سفرکریں توان تمام راستوں کے کراس بوائٹ پرتلہ گنگ نظر آتا ہے اس لئے تلہ گنگ شہراس علاقے کا ہرلحاظ ہے ایک قدرتی مرکز ہے۔اس مرکز پر کھڑے ہوکرا گرہم اردگر دکا جائزہ لیں تو ہمیں ایک خوبصورت سطح مرتفع نظر آتی ہے جہاں زندگی کا تمام تر انحصار باران رحمت برہے۔قدرت نے گرمی \_ سردی \_ بہار اور خزال کے جارا یسے خوبصورت موسم پیدا کررکھے ہیں کہ جن ے روز مرہ زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدانہیں ہوتی۔ بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے قدم قدم پر بارشی ندی نالے نظر آتے ہیں اور ان ندی نالوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے ٹیلے بھی نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے زمین کی سطح ناہموار ہے جنہیں عرف عام میں کھدر کہتے ہے۔اس کھدر کے اردگرد نیج کھاتی ہوئی سرکیس۔ان سرکوں پر چلتی ہوئی ٹریف اوران سر کوں سے نکلنے والی پگڈنڈیا ں اس علاقے کا اصل حسن اور خوبصورتی ہے۔ ان یگڈنڈیوں کے ساتھ ساتھ مختلف شم کے پود نظرا تے ہیں جن میں سروٹ سرکنڈہ۔

## تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں 🗱 😸 🖟 آریہ ، اعوان اور پاکتان

سنتھا۔ کائی کے علاوہ کہیں کہیں پھلاہ۔ کہواور کوندر بھی نظر آتی ہے۔ پلاسٹک کی ایجاد سے پہلے یہی سروٹ خارکشوں کا ایک بہترین ذریعہ معاش تھے جوان سروٹوں سے کھاریاں۔ ٹوکریاں۔چھکور۔اور چٹایاں بنا کر پیچا کرتے تھے۔اس طرح دیاسلائی کی ایجاد ہے پہلے آ گ جلانے کیلئے کوندر کاسٹہ اور کھووٹی ہر گھر کی بنیادی ضرورت تھی۔اب یہی کوندرا بنٹیں یکانے کے کام آتی ہے۔ان خودرو پودوں کے علاوہ ان کھدر یوں میں اسپغول اور کھیکوار یعنی کوارگندل کےعلاوہ کئی شم کی جڑی بوٹیاں 'یائی جاتی ہیں جن کی تلاش میں بھی بھی کوئی سنیای یا کیمیا گربھی نظرا جا تا ہے۔اس طرح بیعلافہ سپیروں کی جنت ہے جہاں سانپوں کے علاوہ کئی حشرات الارض موجود ہیں۔جن میں اکثر و بیشتر بارانی چوہے۔گلہری اور سانڈ سراٹھائے نظرآتے ہیں۔علاوہ ازیں ان کھدریوں میل خرگوش اور تیتر عام پایاجا تاہے جس کالوگ بڑے شوق سے شکار کرتے ہیں ۔اس کھدر کے علاقے میں زمین کو ہموار کر کے قابل کاشت بنایا جاتا ہے۔ جے نوتوڑ کہتے ہیں۔ نوتوڑ کا پیمل صدیوں سے جاری ہے۔ ال عمل کوشروع کرنے سے پہلے ہر مخص سب سے پہلے ایک کیا کوٹھا تعمیر کرتا ہے جے ڈھوک کہتے ہیں۔اس ڈھوک میں ایک گھڑا۔ایک لاٹٹین ۔ایک بیلچہ۔ایک کہی۔ایک كينى -ايك بالني -ايك تكارى -ايك درانتى -ايك رمبا-ايك كلها زي -ايك والك والك الك ایک چھوٹی سی رسی اور ایک رسہ ضرور نظر آئے گا۔ قابل کاشت کھیتوں کو میرا اور جو کھیت گاؤں سے قریب ہوں انہیں ہیل کہتے ہیں۔سال میں دونصلیں ہوتی ہیں جنہیں فصل رئیع اور فصل خریف کہتے ہیں۔ فصل رہیع میں گندم۔ چنے۔ سرسوں۔ اور مختلف دالیں کاشت کی جاتی ہیں جبکہ <sup>فصل</sup> خریف میں موگ پھلی کی فصل سب سے زیادہ مشہور ہے ۔ فصلوں کی غیر تله گنگ تاریخ کے آئینے میں اور پاکستان اور پاکستان

میں حوض اور کنواں لازم وملزوم تھے۔ونگار اور بھنگار کا رواج تھااس طرح ہرشخص د کھ سکھ میں برابر کاشریک تھا۔ ٹریکٹراورزرعی آلات آنے سے جہاں خود کفالت اورخود انحصاری کو فروغ ملا وہاں بدرشتے بھی کمزور ہوتے جارہے ہیں۔خوشی عمی کے موقع پر ڈھوکوں پر ہے والے رشتہ داران پگڈنڈ بول برکل تک پیدل اور آج موٹر سائیکلوں پر بوں دوڑ تے نظرآتے ہیں جیسے رگوں میں خون دوڑ رہا ہو۔ چونکہ ان خونی رشتون میں ماں کی دعا۔ بہن کا پیار۔ بیوی کی وفا۔اور بیٹی کی حیا بدرجہاتم نظر آتی ہے۔اس لئے بیعلاقہ ہیررانجھا اور مؤنی مہینوال جیسے کرداروں اور قصے کہانیوں سے پاک ہے۔شام کواجڑ بیاباں ڈھوکوں پر چراغ جلانے کے بعدان ماؤں ۔ بہنوں اور بیٹیوں کی گود میں یا تو بچے ہوتا ہے اور یا پھر قرآن كريم-اس كے ان كے كردار ميں خاتون جنت كے كردار كاعكس نظرا تاہے جس نے ہرگھر کومیرا گھر میری جنت بنایا۔اور خاندان والوں کو باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کا سلقه سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ڈھوکوں پر مل بڑھ کر جوان ہونے والے بیج بہترین ملمان ہوتے ہیں۔جن کے پاس منافقوں کی طرح مذہب کے بارے جھوٹی بچی کہانیاں اور تاویلین نہیں ہوتیں بلکہ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ چونکہ صدیوں سے اس علاقے کی نو ر بھری۔مہر بھری۔ اور بھاگ بھری کی نہ کی نورخان۔مہرخان یا محدخان کے لئے منت مانتی آرہی ہے۔اس لئے ہزاروں میل دور بیٹے باپ۔ بیٹے۔ بھائی اور سرتاج کیلئے میہ روحانی کمک ہے۔جس نے تلہ گنگ کے ہر مخص کو ہر جگہ کامیابی سے ہمکنار کیا۔اس لئے عورت کو یہاں انتہائی عزت واحترام ہے دیکھاجا تا ہے۔جن دنوں میں نے اس دنیا میر آ تکھ کھولی الن دنوں کی کوکسی کے گھر پیدا ہونے والے بچے کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ نہ ہی

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں 🗨 و 🗫 🏿 آریہ ، اعوان اور پاکتان یقینی پیدادار کی وجہ ہے یہاں پررہے والا ہر مخص فوج کی مستقل ملازمت پر فخر محسوں کرتا ے۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد بیسابقہ فوجی اکثر و بیشترٹرانسپورٹ کے کاروبار ے منسلک ہوجاتے ہیں بہی وجہ ہے کہ اس ٹرانسپورٹ نے تلہ گنگ کو پاکتان کے ہر چھوٹے بڑے شہرے ملا رکھا ہے۔ کراچی کی بندرگاہ ہویا گلگت سکردوکی پہاڑی گزرگاہ۔ لا ہور ملتان کا تاریخی شہر ہویا خیبر بولان کا تاریخی درہ۔ ہرجگہ آپ کوایسے کئی ٹرک ٹر یلے بسیں اور دیگنیں ضرور نظر آئیں گی جن کی ڈکی یا ڈالے پر بیالفاظ لکھے نظر آتے ہیں" تلہ گنگ میراشهرے" ٹرانسپورٹ کے معاملے میں تلہ گنگ کوایک خاص مقام حاصل ہے۔ یا کتان کا کوئی ایباشهزمین جهال آپ کوتله گنگ کااڈ ہ منیجر پے ٹرانسپورٹ ڈیلر پے ڈرائیور۔ مكينك اوركند كٹرنظرنه آتا ہو۔ كراچى جيسے منعتى اور تجارتی شہر میں ملک فلک شير كا ڈے ے کون داقف نہیں ۔اس اڈے کوتلہ گنگ کا زیر و پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ جہاں ہے ہروقت ہرقتم کی ٹرانسپورٹ یا کتان کے ہرشہر کیلئے بک کی جاتی ہیں۔جس کی تمام تر بنیاداس اعتاد یر لے جوتلہ گنگ کے لوگوں نے بورے یا کتان میں پیدا کررکھا ہے۔ یا کتان کے اس بارانی علاقے میں ہرسال بارش کا نوے فی صدیانی بارشی نالوں کے ذریعے انکڑے تھبیراور سواں میں چلا جاتا ہے۔ باقی دس فیصد جو ہڑوں اور تالا بول میں جمع ہونے کے بعد پچھ تو بخارات بن کراڑ جاتا ہے اور باتی سیم بن کراس پیاسی زمین کے نیچے چاا جاتا ہے۔ جے حاصل کرنے کیلئے کچھ عرصہ پہلے تک رہٹ سے چلنے والے کنویں تھے جنہیں کھود کر چرخی اور ڈول سے پانی حاصل کیا جاتا تھا عورتوں کے سروں پر دو دو گھڑے نظر آتے تھے۔ دفتر وں اور بردے دارگھروں میں ماشکی اجرت پر پانی دیا کرتے تھے۔ مسجدوں اور سکولوں

#### تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں 🗱 🕽 کیاں 🖟 🗓 رہیہ ، اعوان اور پاکستان

علاقے کی تاریخ سے بوری طرح واقف ہیں جن کے سائے میں کئی تاریخ ساز شخصیات نے کچھ دیر آ رام کیا۔ اور آ گے بڑھ گئے۔ان درختوں نے کئی ڈاکو کئی اولیاء ۔ کئی قافلے ئے گئرے کئی بیاراور کئی باراتیں دیکھیں اور سایہ دیکر انسانیت کی خدمت کی۔ چونکہ ان درختوں نے یہاں انسان کا بھر پورساتھ دیا ہے۔ جو پھلدار بھی ہیں اور سابید دار بھی۔اس لئے یہاں رہنے والے سابید دار بھی ہیں اور پھلدار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سرو کا درخت نظرنہیں آتا۔ جوامیروں کی طرح خوبصورت نظر آتا ہے مگر نہ وہ سابید دار ہے اور نہ ہی پلدار۔ جب کی کوکوال کھود کر کچھ رقبہ سیراب کرنے کیلئے پانی ملا تو اس نے سب سے پہلے سائے کا انظام کیا۔اس مقصد کیلئے پیپل ۔شریں۔توت۔شہوت اور دھریک کے درخت لگائے گئے۔ جوآج بھی ان کنوؤں کے پاس نظرآتے ہیں۔ای رقبے پر بھینس رکھنے کارواج شروع ہوا۔ جن کا دودھ گاؤں یا شہرکے بازار میں آنا شروع ہوا۔اورروز مرہ استعال میں آنے والی سبزیاں موسم کے مطابق اگانے کارواج شروع ہوا۔اس طرح تمام چاہی رقبے دودھ اور سبزیاں پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ معاش بن گئے۔جانوروں میں سب سے زیادہ گائے ۔ بیل ۔ اور بھیٹر بکری پیند کئے جاتے ہیں مگرسب سے زیادہ کام کر نیوالا جانور گدھی ہے۔ جے عرف عام میں کھوتی کہتے ہیں۔کھاد کیلئے گندگی کے ڈھیر اٹھانے سے کیکر سامان اور سواری کیلئے یہ جانور صدیوں سے اس علاقے کی بنیادی ضرورت چلا آ رہا ہے۔ جندری مجھل تھڑا۔ بورا اور سوٹی ہر گھر میں کھوتی رکھنے والوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ کھوتی کو بھاکڑے سے بے حد بیار ہے۔ جب بھی کھوتی کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ پھاکڑے میں لیٹ کر اس طرح دولتیاں چلاتی ہے جس طرح کوئی تله گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکتان بے تندرست بیدا ہوتے تھے کیونکہ چکی ۔ چٹوری ایک گھریلوجم تھا جس کی ایکسر سائز ہے ۔ عورتوں کی صحت قابل رشک تھی۔ ہرروز صبح سوریے کوزہ قر آن مصلے استعمال کر کے ہر عورت ن کا آغاز کرتی گرمیوں میں جا در کھیں۔دری۔جبکہ سردیوں میں رضائی۔گدا \_ لحاف تذكر نے كے بعد جكى \_ چٹورى سے آٹا \_ كھن اوركى تيار كى جاتى \_ دن كوسوئى کھدوئی اور چرنے کے استعال کے ساتھ ساتھ تو ہے۔ تندور کا استعال بھی جاری رہتا۔ گھڑا گھڑ ونجی صاف رکھنا ہرعورت کی ذمہ داری تھی ۔نوکر اورنوکرانی کا کوئی رواج نہ تھا۔خاص دنوں میں ماں۔ بہن۔خالہ یا پھوپھی آ کر کام کرتی۔اس طرح ہرعورت ایک سلقه شعار عورت تھی۔ ایک طرف جھاڑ پھونک ہے گردوغبار دور کیا جاتا تھا اور دوسری طرف مٹی کالیب نگا کر برتنوں میں کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانے والے ا بن صحت یر فخر کیا کرتے تھے۔ گراب لوگ ایے آپکو بمار ظاہر کر کے بڑے برٹ اور مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کا بطور معالج ذکر کر کے فخرمحسوس کرتے ہیں۔ان پگڈنڈیوں اور ڈھوکوں کے علاوہ یہاں صدیوں پرانے گاؤں اور راستے موجود ہیں جن پر یکی سرکیس بنے سے سلے موسم خشک ہونے کی وجہ ہے ہمیشہ بھا کڑا رہتا تھا اس لئے اس علاقے کو پلھور کہتے ہیں۔ان راستوں پر چل کرشہرآنے والوں کو پا کھڑی کہاجا تا تھا۔ان راستوں پر کہیں کہیں بیر۔ بول ۔ نا ہلی۔ رکھ اور بوہر کے درخت بھی نظر آتے ہیں۔ جوان راستوں پر چلنے والوں و چھودیرسات سے ستانے کے بعد تازہ دم کر کے سفر جاری رکھنے میں مدد کرتے 

#### تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 14 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان ﴾

شبوت ہے کہ یہاں کے لوگ وڈیروں کی غلامی پراداروں کی ملازمت کوتر جیج دیتے ہیں اس لئے افرادی قوت کے حوالے سے تلہ گنگ کے لوگ ملک اور قوم کا ایک عظیم سرمایہ ہیں بر صغیر میں افتد ار حاصل کرنے والول نے ہمیشہ اس علاقے میں رہنے والول سے مدد حاصل کی اس لئے بیعلاقہ ہزاروں سال ہے فوجی خدمات کیلئے مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں برطانوی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوٹا تھاان ملکوں میں آج بھی تلہ گنگ کے فوجی سپاہیوں کے خون اور پاؤں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ جب دوسری جنگ عظیم میں افریقه کے صحرامیں ایک طرف جزل منگمری اور دوسری طرف جزل رومیل فوجوں کو آمنے سامنے لے آئے توانہی دنوں ایک جرمن سائنسدان نے ٹیپ ریکارڈ رایجاد کیا تھا۔ جوجرمن گیطا پو وه ٹیپ ریکارڈ رکی جھاڑی میں چھپا کرر کھ دیتے اور دشمن کی بات جیت کی جاسوی کرتے۔ایک دن ایسی ہی بات چیت ڈھولک پران الفاظ میں ریکارڈ ہوئی۔ ای اتھے تے ڈھولا لاوے۔کوئی و نجے تے کوئی پیا آوے۔ ای اتھے تے ڈھولا تلے۔ دشمن نول مارو کھلے۔ اس واقعے کا تعلق تلہ گنگ کے ریٹائرڈ بریگیڈ ریمک محمد رزاق کی اس فوجی یونٹ سے تھا جوان دنوں بن غازی میں تعینات تھی۔ بریگیڈ ریصاحب نے بتایا کہ جس دن اور جس وقت مید گیت ریکارڈ ہوااس دن اور اس وقت صحرامیں سب سے زیادہ فائرنگ ہوئی جے آپ بارود کی بارش کہہ سکتے ہیں۔ جزل رومیل نے جزل منگمری کو پیغام بھیجا کہا گرمیں جیت گیا تو تلہ گنگ کےان فوجیوں کوخودخران پخشین پیش کروں گا۔ اوراگر میں ہارگیایا مرگیا تو تم میری طرف سے انہیں خراج تحسین پیش کرنا۔ جوموت کے منہ میں بیٹے کرمیوزک سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جزل رومیل نے خودکشی کی یا مار دیا تلد گنگ تاریخ کے آئیے میں 🕻 13 🕻 آریہ ، اعوان اور پاکتان تالاب میں نہارہا ہو۔ یہ جانورانسانوں سے زیادہ اپنے لیڈر گدھے کا ساتھ دیتا ہے۔ کمہاروں کے پاس کی گدنھے ہوتے ہیں۔ جوصرف ایک گدھے کا گٹا کلے کے ساتھ باندھ کر باقی گدھوں کے گؤں کو ہاتھ سے دبادیتے ہیں جواینے آپ کولیڈر گدھے کے ساتھ بندھا ہوا خیال کرتے ہیں۔ان تمام جانوروں کی خوراک کھدری کے خودروپودے اور یودوں کے یے ہوتے ہیں۔گائے اور بھیٹر بکریاں دودھ اور گوشت کیلئے پالی جاتی ہیں۔ جب کہ بیل کھیتی باڑی اور رہٹ کے چلانے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔جس کی جگہ اب ٹریکٹرادر ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ مگرافزائش نسل کیلئے اب بھی بیل بڑے شوق سے یا لے جاتے ہیں جن کی طاقت کا اندازہ کراہ باندھ کر کیا جاتا ہے۔جو پوری دنیا میں بے یناہ طاقت کی وجہ سے دھنی کے بیل کے نام سے مشہور ہیں۔ تلہ گنگ کی اس سرزمین پر جب میں انسانوں ۔ جانوروں اور درختوں کودیکھا ہوں تو مجھے ایک ایساماحول نظر آتا ہے کہ جس میں قدرت نے ہر چیز عطا کر رکھی ہے۔ ہر موسم کی سبزی اور اناج اس علاقے کی اپنی بیداور ہے۔اس لئے بیعلاقہ بھی بھی قط کا شکارنہیں ہوا۔ تیتر۔ بٹیر کی شکل میں من وسلویٰ۔ ہر تشم کے میوہ جات سے تیار ہونے والاحلوہ مختلف اقسام کا شہد ۔ گوشت ۔ دودھ۔ دہی اور مکھن اسی علاقے کی اپنی پیداوار ہے۔ چونکہ تلہ گنگ میرا گھر میری جنت ہے اس کئے قدرت نے تلہ گنگ کووہ سب کچھ دے رکھا ہے جوا گلے جہاں جنت میں جاکر ملے گا۔اس لئے یہاں کے لوگ ذہنی طور پرخود کفیل ہیں۔اورا گرکوئی شخص کسی وجہ ہے کسی کاروبار میں فیل ہوجائے تو آپ ایسے خص کو کی بنک یا کسی ادارے کے گیٹ پر کھڑا گیٹ کیپر ضرور دیکھیں گے مگر کسی وڈیرے کے ڈیرے پر چلمیں بھرتا ہوا بھی نہیں دیکھیں گے جواس بات کا

# تلہ گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکستان کے آئیے میں آریہ ، اعوان اور پاکستان کے آئیے میں آریہ وہ کے اثرات

اس میں شک نہیں کہ انسانی تاریخ انسانوں۔خاندانوں۔قوموں۔قبیلوں اور تہذیبوں کی تشکش ہے عبارت ہے مگر اس بات ہے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قدرتی حالات اور آفات نے بھی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کئے جن میں سب سے بری مثال طوفان نوح ہے۔اس طوفان سے پہلے دنیا کاوہ نقشہ نہیں تھا جوآج ہمارے سامنے ہے۔ ماہرین ارضیات اور آثار قدیمہ کے زویک عام روایت یہی ہے کہ اس طوفان کے بعد ہمالیہ بہاڑ سمندر سے اجر کرسامنے آیا جس کی برفانی چوٹیوں سے آج بھی مجھلیوں اورسمندری جانوروں کے ڈھانچے اور پنجرے برآ کہ ہوتے رہتے ہیں۔ای ہمالیہ بہاڑے نکلنے والی آبثاروں۔چشموں اور دریاؤں سے سیراب ہونے والی سرزمین کو کسی زمانے میں بھارت ورش کہاجا تا تھاجے آجکل بھارت اور پاکتاں کہتے ہیں۔طوفان نوح تھم جانے کے بعد جب حضرت نوح علیه السلام کی کشتی وسط ایشیا کے جود کی می پہاڑ پر جا کر کھڑی ہوگئ تو اس تحتی میں سوار بیاسی افر داس طوفان سے نے کر باہرائے چونکہ عبرانی زبان میں یانی کو" آر" كہاجاتا ہے۔ اور وہ يانى سے في كئے تھاس كئے انہيں آربيكها جاتا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جس بستی ہے نکل کر تحشق میں سوار ہوئے تھے۔ اُس بستی کا نام" اُر" تھااس لئے اُس بستی کے حوالے سے ان افراد کو آربیکہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ای آربیقوم کی نسل اردگرد کے علاقوں میں پھیلتی گئی اورسب سے پہلے ان لوگوں نے دریائے دجلہ اور فرات کے زرخیز کناروں پر بستیاں تعمیر کرنا شروع کیں۔ یہی بستیاں بعد میں شہروں اور ملکوں کے نام سے تله گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکتان الله المسلم الم الله الله على الله عظيم الثان فوجى يريد منعقد موئى - جوميس نه اين أنكول سے الله الله على الله على الله على الله الله على الله عل ری ہے۔ ریکھی اُن دنوں میں ساتویں جماعت کا طالب علم تھا۔ برکش آ رمی کے کمانڈرانچیف لارڈ آ کنلیک نے سلامی لی اور تلہ گنگ کے فوجیوں کو دنیا کی بہترین فوج قرار دیا اور تلہ گئل میں کیڈٹ کالج قائم کرنیکا اعلان کیاجو بعد میں حسن ابدال منتقل ہوگیا۔ قیام پاکتان کے بعد جب یہی علاقہ پاکتان کا حصہ بنا تو اس علاقے کے لوگوں نے ملک وملت کیلے گرانقدر خدمات انجام دیں جن میں کوٹ گلہ کے میجر محبوب نیازی کا نام سرفہرست ہے جن کی فوجی حکمت عملی سے تشمیر کا کچھ حصد آزاد ہوکر 1948 میں آزاد کشمیر بن گیا۔ادر آپ کو یا کتان کا پہلاستارہ جرات ملا۔ ای طرح ٹمن کے سپوت اور یاک فضائیے کے سابق كماندرانجيف اير مارشل نورخان سے كون واقف نہيں \_آپ نے 1965 كىسرە روزہ جنگ میں یا کتان کی فضائی برتری قائم کر کے نہ صرف محمود غزنوی کے سترہ ملوں کی یا د تا زه کی بلکه سومنات کی طرح اکھنڈ بھارت کا بت بھی یاش یاش کر دیا۔ ملک اور قوم کی ان تاریخ ساز مستیوں کے علاوہ تلہ گنگ کے ہر گاؤں اور ہر ڈھوک پر واقع قبرستان شہیدوں اور مجاہدوں کی قبروں سے بھرے پڑے ہیں۔اس لئے فوج کی وردی اور پامردی تلہ گنگ کے ہرگھر کی اصل بہ اٹ ہے۔جس کا تمام ترکر یڈٹ تلہ گنگ کی ان عظیم ماؤل - بہنول اور بیٹیوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے کیچے کوٹھوں میں پیدا ہونے والے اور يگذند يول پردوڙنے والے ان بچول كو پال يوس كرد نيا كے سامنے مثال بناكر پيش كيا- تله گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکتان اور پاک

ناموں سے شہر بن گئے۔جواب بھی ایران میں موجود ہیں۔جب آتشکد وں کے ان مغول اور مجاوروں میں فرہبی تجارت نے زور پکڑا تو لوگ آربیقوم اور پاری فدہب کو بھول گئے اورانہوں نے اپنے آتشکدے کے حوالے سے اپنے اپنے فرقے کا تعارف کرانا شروع کیااس طرح دُنیامیں پہلی بار پاری مذہب میں فرقہ پرسی شروع ہوئی اور بیاوگ پاری شاخت سے ہٹ کریز دانی ۔ اصفہانی ۔ شیرازی ۔ کرمانی ۔ گردیزی اور تیریزی بن گئے۔ زرتشت کے تقریباً ایک ہزارسال بعد پاری قوم میں جمشید نامی جادوگر نے جنم لیا۔ جس کے پاس جاد و کا ایک پیالہ تھا اس پیالے کے زور پر اس نے تمام جاد و گروں کو قابوکر کے پرشیا کے تمام آتشکدوں پرمشمل ایک سلطنت قائم کی جے اس نے آریہ مہر یعنی آربیہ قوم کاسورج قرار دیااور پرشیا کا نام آرید کے نام پرایران رکھا۔ جوبینام اب تک موجود ہے۔اس تبدیلی کے باوجود ان جادوگرول نے جادو کا بیسلسلہ جاری رکھا اور جب ملمانوں نے ایران پر قبضہ کیا توان مغول نے جزیدے بینے کیلئے اسلام قبول کیا۔ مگر جادو ٹونے اور تعویذ دینے کا بیسلسلہ اس طرح جاری رکھا۔ چونکہ اسلام میں رسول یا کے الفیصیہ نے کہی کوکوئی تعویز نہیں دیا۔ بلکہ ایک حاجمتند کو کلہاڑی خرید کر دی تا کہ وہ لکڑیاں کا ہے کر ا پناگزارا کرے اوراسکے اندرفکر وعمل کا جذبہ قائم رہے اس کئے مسلمان ان جادوگروں کے سخت خلاف تھے۔ ہدان میں جب علوی خاندان کے سیدعلی ولی ہدانی نے اریانی دانشوروں اور مغول کو جادوگری چھوڑ کر اسلام کے اصل اصولوں پر چلنے کی تبلیغ کی تو حسب دستوربیلوگ آ کی جان کے دشمن بن گئے جس پرآپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمدان سے ہجرت کر کے شمیر میں آ گئے جنہیں تاریخ میں شاہ ہدان کہا جا تا ہے۔ آپ نے کشمیر میں

تلد گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکتان اور پاکتان ہ میں اور نے خدا بن کر لوگوں کونمرود کا بت بوجا کرنے پر مجبور کیا تو حفرت بابل میں جب نمرود نے خدا بن کر لوگوں کونمرود کیا تو حفرت ابرہیم علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی جس پر انہیں آگ کی چتا میں پھینکا گیا۔ مگروہ اس آگ ہے مجزانہ طور پر نج گئے جس ہے آربیقوم میں کئی فرقے پیدا ہوئے۔ ایک فرقے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ سے دوسری زندگی پانے والا دیوتا قرار دیا جے ہندوندہب میں آج بھی بر ہما دیوتا کہا جاتا ہے۔اس دیوتا کے پیجاریوں کو برہمن کہتے ہیں۔ یہ لوگ دوسری زندگی پانے کیلئے لاشوں کوآگ میں جلاتے ہیں۔ اور نئی زندگی کیلئے شادی بیاہ کے موقع پرآگ کے گر دسات چھیرے لگاتے ہیں۔اس نظریے کوآ وا گون کہتے ہیں۔دوسرے فرقے کا اصل بانی زرتشت تھا جوفارس کا ایک جادوگر تھا جوشعبدہ بازی کے ذریع آگ میں ہاتھ ڈال کر کہا کرتا تھا کہ میں پارس ہوں اور آگ میری طاقت ہے۔ اس تحض کے بیروکاروں کو پارٹی کہاجا تاہے۔ زرتشت نے فارس کے مقام پرایک آتشکدہ تقیرکیا جے پرشیا کہا جاتا تھا۔ زرتشت کے بعداسکا بیٹا ہر مزاس آتشکدے کا متولی بنا جے مغ کہتے تھے۔لوگوں کی روحانی۔جسمانی اور مالی پریشانیاں دورکرنے کیلئے اس مغنے دنیا میں پہلی بارتعویذ دیناشروع کئے اورلوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق نذر نیاز لیناشروع کی جس سے جادوٹونے کوفروغ ملا۔اسی جادوٹونے نے سامرہ کے رہنے والے سامری جادوگر کواپنے کمال کر پہنچایا جس نے پوری اسرئیلی قوم کو گمراہ کیا۔ پارس قوم کے انہا جادوگروں نے فارس کے اردگرداینے اپنے نام پر کئی آتشکد بے تعمیر کئے جن میں برد۔

اصفہان۔شیراز۔کرمان۔گردیز۔تبریزسب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ جو بعد میں انہی

## تله گنگ تاریخ کے آئینے میں کی دوں کا کھا اور پاکتان کا اور پاکتان

ای مجدمیال کے سامنے والے مکان میں راقم الحروف پیدا ہوا جواس مسجد سے کمتی میال برادری کے دیگر مکانوں اور میال محلے کا حصہ ہے۔ای محلے سے ملحق محلّہ سادات ہے۔ علوی خاندان کے ان سیدوں اور میالوں نے ہمیشہ اسلامی تعلیم وتبلیغ کو جاری رکھا۔میال برادری کے واوی غاام جیلانی مرحوم نے جامع حفیہ المعروف بلاٹ والی مسجد تعمیر کی مسجد کی تغییر میں ملک عبدالرؤف اور ملک محمد دلشاد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس کی انتظامی تمیشی کے پہلے صدر ملک محمد المعیل مرحوم اور راقم الحروف جزل سیکرٹری تھے جنہوں نے ہیں سال تک مبحد کوایک ٹھوں بنیا و فراہم کی ۔جس کا اب انظام وانصرام مبحد کے مستقل موذن محرعلی اور میرے چیازاد بھائی حاجی محمد بشیرخزانجی کے علاوہ مسجد سمیٹی کے منتخب ارکان کے پاس ہے۔جہال مذہبی اجتماعات کے علاوہ ہر ہفتے جعد کی نماز سے سلے شہر کی تمام عورتین انتھی ہوتی ہیں جنہیں باجی حمیدہ دینی مسائل پرتعلیم دیتی ہیں۔ای طرح راقم الجروف کے تایا مرحوم سابق میونیل کمشنرغلام مصطفے نے شیعہ عیدگاہ کی بنیاد رکھی جس کا انظام وانفرام میرے چیازاد بھائی زوارا قبال حسین کے پاس ہے جوشیعہ مسلک کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کتقسیم ہند سے پہلے میال مجد کے قریب استاد بخت بانوں کا ایک بہت بڑا درس تھا جہاں ہندوعور تیں بھی اپنے بچوں کو دم درود کیلئے لایا کرتی تھیں ای طرح سید گو ہرشاہ صاحب مرحوم دم درود کیلئے مشہور تھے جن کے بڑے بھائی کرنل انور شاہ صاحب مرحوم فوج کی ایجوکیشن کور میں تھے جن کے مشورے پر قیام پاکتان کے بعد وکوریہ کراس کا نام نثان حیدر رکھا گیا۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ جب تلہ گنگ آئے تو آپ تلہ گنگ ٹاؤن کمیٹی کے چیئر مین بنے پھرآپ کوآ نریری

تلہ گنگ تاری کے آئیے میں اور پاکتان للسسسلا لاکھوں لوگوں کومسلمان کیا۔ آپ کوخواجہ معین الدین چشتی '' کا ہم عصر کہا جاتا ہے کیونکہ ہیں دونوں اولیائے کرام ایک ہی وقت میں ہندوستان میں آئے۔ان دنوں دہلی اوراجمیر میں یرتھوی راج حکمران تھا۔ جس نے سومنات کا بدلہ لینے کے لئے زوروشور سے تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ جب شہاب الدین غوری نے برتھوی راج کوشکت دیکر قبل کیا تو مندوستان میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا دور شروع ہوا۔ اسی تعلیم و تبلیغ کے سلسلے میں شاہ ہمدان کے بوتے سیداحمد شاہ ہمدانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دندہ ( دندہ شاہ بلاول ) تشریف لائے۔ جومحمود غزنوی کے دور سے اسلامی تعلیم کا مرکز تھا۔ جہاں قطب شاہ نے کھو کھر اور چو ہان خاندانوں کوکلمہ پڑھا کرمسلمان کیا تھا۔ان دنوں دندہ میں ایک گمنام ولی اللہ بلاول نامی مستری رہائش پذیر تھا۔سید احد شاہ ہدانی اس بلاول مستری کے ہاں تھہرے جنگی با ہمی محبت دور دور تک مشہور ہوگئی ای مشہوری سے دندہ کا نام دندہ شاہ بلاول پڑ گیا۔ بیر دونوں افرادعلوی اعوان اورعلوی سید تصحیحتهمیں ہمدانی اعوان اور ہمدانی سید کہہ کریکارا جاتا ہے۔جنہوں نے کئی دانشوروں کوجنم دیا جن میں آج کل کے دور میں خلش ہمدانی اور عزیز ہمدانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ای طرح جن لوگوں نے با قاعدہ درس بنا کر درس و تدريس كاسلسله شروع كياانهيس مقامي زبان ميس ميال كهدكر يكاراجاتا اس طرح ان كا اولا دمیال اعوان بن گئے۔ انہی میال اعوانوں نے میال گاؤں آباد کیا۔ اس میال گاؤں ادر دندہ شاہ بلاول سے یہی سیداوراعوان مغلوں کے دور میں موجودہ تلہ گنگ کے غیرآ باد ثلبہ نما تھلے پرآ کرآباد ہوئے جہاں انہوں نے ایک مجدسادات اور دوسوگز کے فاصلے پرایک مجدمیال تعمیری \_ جے آج کل مجد کلال کہاجاتا ہے۔جہال ایک باقاعدہ درس قائم ہوا۔

# تاری آری کا این میں اور پاکستان کا در اور اور پاکستان کا در کا اثرات میدوقوم کے اثرات

زرتشت اورجمشید کے درمیان ایک ہزار سال کے عرصے میں آریہ برجمعوں نے نہصرف یاری ندہب مانے سے انکارکیا بلکہ اپنے مردے آگ میں جلانے پر ہمیشہ اصرار کیا۔جس پر برہموں اور پارسیوں میں شخت اختلافات پیدا ہو گئے۔ان اختلافات کی وجہ سے برہمنوں کو جلاوطن ہونا پڑا۔ اورانہوں نے برشیاح چوڑ کر افغانستان میں آناشہ وع کیا۔ چونکه وه زمین اور زمین کی پیداوار ہے محروم ہو گئے تھاس لئے انہوں نے " ۔ بانی کا پیشہ اختیار کیا۔ ہر خاندان بھیٹر بکریوں کا ریوڑ لیکرایک جگہ ہے دوسری جگہ کوچ کرتا گیا۔ان کوچ کرنے والے خاندانوں کوآج بھی افغانستان میں کوچی قبائل کہا جاتا ہے۔ یہ کوچی قبائل کی ملک یا کسی شہر کے باشند نے ہیں تھے اس لئے انہیں یا وند ہے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یا وندے کی سوسال بعدایک جگہ ہے دوسری جگہ کوچ کرتے کرتے صوبہ سرحد میں دریائے سندھ کے کنارے آپنیجے۔ جہاں چھ ہزارسال پہلے آریقوم کےسات برہمن خاندانوں نے اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کوعبور کیا جہاں انہیں بھدیے تقش وزگار والے کالے رنگ کے لوگ نظر آئے جس پر انہوں نے اس سرز مین کو ہند کا نام دیا جسے عبر انی زبان میں كالا ياسياه كہتے ہيں اى حوالے سے يہاں رہنے والوں كو مندوكمنا شروع كيا جو بعد ميں بورے بصغیری بہوان بن گئے۔ جبآریقوم اس علاقے میں آئی تو ان کے یاس ناف لوئى بت تفااور نه بى كسى بت كومشكل كشا كمني والا اور نذر نياز وصول كرف والاكوئى بباری تھا۔ بیلوگ صرف خدااوراپنی ذات پر بھروسہ کر کے ایک جگہ ہے دوسری جگہ نظل ہوتے رہتے تھے اس لئے ان کے پاس ہمت، جرات، اور جبتو کا ایک عظیم سرمایے نفا۔ ملک تلہ گنگ تاری کے آئیے میں کو 21 کھ آریے ، اعوان اور پاکتان اللہ میں بنایا گیا۔ انہی دنوں سید اطہر طاہر صاحب تلہ گنگ کے اسٹینٹ کمشنر بن کر آئے انہوں نے کرنل صاحب کا ایک انٹرویوریکارڈ کیا جوکینیڈا کے ایک اخبار میں شائع ہوا۔ جس کی ایک کا پی مجھے کرنل صاحب کے فرزندار جمند پروفیسر ملازم حمین ہمدانی نے دی۔ اس انٹرویو میں تلہ گنگ کی تاریخ کو ایک انتہائی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔جواس کتاب میں بطور Appendix - شامل ہے۔ اس طرح اگر ہم آریہ جنم لینے والی پاری قوم اور پاری قوم کی وجہ سے شاہ ہمدان کی ہجرت پرغور کریں تو یہ ہجرت ہارے لئے ای طرح باعث رحمت ہے جس طرح رسول پاکھای کی ہجرت مدین والول كيليَّ باعث رحمت تھى۔ يہال پرآنے والے سيداور ميال اعوان پرسكون اور باعث سکون زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ میں نے اپنی وکالت میں جھی کسی میال اعوان کوکی مقدے میں مستغیث یا ملزم کی شکل میں نہیں دیکھا۔ بیلوگ ہمیشہ درس ویدریس کے پیشے سے منسلک رہے۔جنہوں نے شاہ ہمدان کے مشن کوآ گے بڑھایا اور ہمیں ایک پر سکون اور باعث ِسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ چٹا پہاڑ کے جنوب میں جلی گئی۔اس طرح کالا چٹا پہاڑ کے شال میں آریہ قوم کے پیٹے اور چٹا پہاڑ کے جنوب میں جلی گئی۔اس طرح کالا چٹا پہاڑ کے شال میں آریہ قوم کے پیٹے اور

جنوب میں ہندوقوم کے کالےلوگ تقسیم ہو گئے اور سے پہاڑان دوقو موں کے درمیان کئی سو مال تک مدفاصل بن کررہااس لئے اے کالاچٹا پہاڑ کہتے ہیں۔ پوٹھو ہار کے علاقے میں آنے کے بعد آریہ قوم نے آریہ ماج کے اس قبائلی نظام کوقائم رکھاالبتہ جرگہ سٹم برہمنوں کے ان ساٹ گھروں تک محدود ہو کررہ گیا جو دریائے اٹک کو عبور کرنے والا پہلا قافلہ تھا جنہوں نے بعد میں آنے والوں کی خوب مرد کی اس لئے آربیقوم پران سات گھروں کی عومت تھی جسکی وہ انتہائی عزت کرتے تھے نسل درنسل آبادی بردھنے کے بعد انہی سات ا کھروں کی قیادت میں جب آریقوم پوٹھوہار سے آگے دھن کہون کے علاقے میں داخل ہوئی تو وہاں ہندوتو م کافی تعداد میں آبادتھی۔کٹاس کے مقام پر جب آربیقوم کے ساتھ ن کی ہم سفر گؤ ما تا نے نمک کے ایک پھر کو جا ٹنا شروع کیا تو برہمن دانشور ول نے اس مِلْهُ كُو بِابِرَكَ قرار ديكر وبين آباد ہونے كا فيصله كيا اور ہندوقوم كواعتاد ميں لينے كيلتے بيہ ہمن خود ہندو مذہب کے علمبر دار بن گئے اور آربیہاج کو ہندو مذہب کا سرچشمہ قرار دے کر ویدوں۔ اُ پنشدوں۔ شاستروں۔ اشلوکوں۔ اور بھگوت گیتا کو پر صرکر ہندو مذہب کا حیار کرنا شروع کردیا۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف قتم کے خیالی دیوی دیوتاؤں کے گلے میں مانپ ڈالکران کی پوجا شروع کی اس طرح آربیقوم نے مندوقوم کے مذہب پر پوری ر تقنه كرليا ـ ال تبقے كو قائم و دائم ركھنے كيلئے سات گھروں كے ان عمر كان انتوروں نے کٹاس کے مقام پرایک مندر تغیر کیا جے ست گھرا کہتے ہیں۔اس مندر میں ان سات المرول كر بهمن بفتے كے سات دنول ميں بارى بارى لوگول كى مراد بورى كرنے كيليے

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں 🗱 🔁 🖟 آریہ ، اعوان اور پاکتان

سے اور قوم کی جگہان لوگوں کی شناخت اپنے اپنے خاندانوں اور قبیلوں سے تھی ہے۔ اور قوم کی جگہان لوگوں کی شناخت اپنے اپنے خاندانوں اور قبیلوں سے تھی ہے۔ س نے دنیا میں پہلی بارقبائلی نظام کوجنم دیا جس میں جر گہسٹم سرفہرست تھا۔اسی جر گہسٹم کوآر سیماج کہتے ہیں۔ چھ ہزارسال پہلے آریہ قوم نے بھارت ورش کے جس علاقے میں بہل بارقدم رکھااہے دوآب سندھ ساگر کہتے ہیں جسکے شال میں کوہ ہندوکش ۔ جنوب میں کوہستان نمک یہ مشرق میں دریائے جہلم اور مغرب میں دریائے سندھ روال دوال ہے جے اٹک کے مقام يردريائ الك كتب بين - دو آبسنده ساكر كمغربي حصي من كالا چنا بهار بريك شالی حصے کو پوٹھوہار۔جنوب مغربی حصے کو پکھڑ اور جنوب مشرقی حصے کو دھن کہون کہتے ہیں۔ تربیقوم کا پہلا قافلہ دریائے اٹک عبور کر کے بوٹھو ہار کے علاقے میں داخل ہوا۔ جہاں سانپوں کی بہتات تھی جن کی وجہ سے شال میں واقع پہاڑیوں کو ہارگلہ (سانپوں کا گلہ) کی يها ريال كها جاتا ہے۔اس علاقے ميں سپيرے حكمران تھے جنہوں نے كول-درادر اور مھیل نامی سانپوں سے وابستہ قصے کہانیاں سناسنا کرلوگوں میں ڈرخوف اورتو ہم بری کواس حد تک فروغ دے رکھا تھا کہ لوگ سانپوں کی پوجا کرتے تھے پھر یہی سانپ اٹک توی شناخت بن گئے اس طرح ہندوستان کے اصل باشندوں کوکول۔ دراوڑ اور بھیل کہا جاتا ہے جس کا سب سے برا ثبوت سانبوں کی وہ عبادت گاہ ہے جو ٹیکسلا کے مقام پر محکمہ آ ٹار قدیمہ نے دریافت کی۔جو ہندو مذہب کی اصل پیچان ہے۔ آج بھی ای علاقے میں اسانیوں کی بہتات کی وجہ سے اسلام آباد میں سانیوں کے زہر سے ونیا کا بہترین تریاق تیار کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہندوقو م سانپ کومہاتما اور بھگوان سمجھ کر اسکی پوجا کرتی تھی۔اس لئے جب آربیقوم نے سانپوں کو مارنا شروع کیا تو ہندوقوم ڈرگئ اورنقل مکانی کر کے کالا

تلد گنگ تاریخ کے آئینے میں کے 26 کا آریہ ، اعوان اور پاکتان

راج بن گیا۔ بیعلاقہ کی زمانے میں کشمیر کا حصہ تھااس لئے ست گھرے کے ان پیڈ توں کو تشمیری پنڈت کہا جاتا ہے جن کی اولا دمیں سے نہروقیملی ہے۔ست گھر اوجود میں آنے کے بعد کلرکہار۔ تھبیکی اور نمل کی جھیلیں سادھوؤں کی آ ماجگاہ بن کئیں جہاں بھنگ کوسوم رس کہہ کر پینا پلا ناشروع ہوا۔ان سادھوؤں کوسنیاس بھی کہا جاتا ہے جوجڑی بوٹیوں سے کشتے ادر کیمیاء تیار کرتے ہیں۔اس لئے دوآ بہ سندھ ساگر کا بیعلاقہ ہندو مذہب۔معاشرے اور حكمت كااصل سرچشمه ہے۔ قيام پاكتان سے پہلے تله گنگ كے انت رام زنانه سپتال کے ساتھ ہندوؤں کا ایک بیج گھر تھا جس میں دیوالی کے دنوں میں ہندورسومات کی تاریخ بیان کرنے کیلئے رام لیلا کے نام پرسوانگ بھرے جاتے تھے جسے ہندومسلمان سب دیکھا کرتے تھے مہا بھارت کی جنگ میں سوئمبر کے ذریعے ارجن کا درویدی کو جیتنا۔ درویدی کا ارجن کوگانا باندھنا۔ دلھن کا مائیوں بیٹھنا اور نمک تیل ہلدی کی ابٹن سے اسے خوبصورت بنانا۔ دلھن کی سہیلیوں کا مہندی لیکر دولہا کے گھر جانا۔اور پرات میں دیئے جلا کراور ناچ کر دولہا کوخوش کرنا۔ سہرے کے نام پرکرش مہاراج کا دو کھے کے سرپرسر ہار با ندھنااور آخر میں درو پدی اورار جن کا آگ کے گر دسات پھیرے لگا نا۔ای طرح رام چندر پھمن اور سیتا کا بن بانس خانا۔ راون کا سیتا کواغوا کرنا۔ ہنومان کی قیادت میں راون پر بندروں کا حملہ اور رام چندر کی واپسی پر دیوالی اور دسمرے کوجلانے پر ہندؤوں کے ہے رام کے نعرے تلہ گنگ کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ای طرح ہندوؤں اورمسلمانوں کے دوالگ الگ تالاب تھے۔میونپل تمیٹی کےعقب میں ہندوؤں کا تالاب تھا۔جبکہ موجودہ ایجو کیشن کالج والى جگه پرمسلمانوں كا تالاب تھا۔ تله گنگ كى تينوں باوليوں يردوالگ الگ چرخيار تھيں

تله گنگ تاری کے آئیے میں کو 25 کا آریہ ، اعوان اور پاکتان پوجا پاٹ کرتے اور نذر نیاز وصول کرتے اس طرح آربیقوم کی شناخت ہندوقوم میں تبدیل ہوگئ ۔ مگرا پنی شناخت ختم کرنے کے باوجود آریقوم نے اپنی نیلی برتری کوقائم ودائم رکھنے کیلئے ذات پات کے ذریعے ہندوقوم کوسیاسی اور مذہبی حقوق سے ہمیشہ ہمیشہ کے کئے محروم کر دیا۔ راج پاٹ کو مقدر اور پوجا پاٹ کو مقدس قرار دے کر آربہ قوم کے دانشورول نے راج پاٹ کورا جکماروں اور پوجا پاٹ کو برہمنوں کا مورثی حق قرار دیا۔اس طرح آربیقوم کے ہندومعاشرے میں برہمن اور راجکماراعلیٰ ذات کے افراد قراریائے جیکہ تا جر \_ کسان \_محنت کش \_ اور مز دوراد نیٰ ذات کے لوگ تھہرے جو دیوی کے درش تو کر سکتے تھے مگر اسکے چرنوں کو چھونامنع تھا۔ای طرح پرارتھنا کرنے یا دیوی دیوتاؤں کی یوجا کرنے کا انکوکوئی حق حاصل نہ تھا۔ بلکہ بیچق صرف برہمنوں کوحاصل تھااس لئے ہر مخص برہمنو ں کونڈ رنیاز دیکر بھگوان کی نظر کرم حاصل کرتا۔اس نظریے نے برہمنو ں کواس حد تک طاقتور بنادیا که امیرغریب جنم دن سے کیکرسور گباش ہونے تک پیڈتوں اور پجاریوں سے شبھ گھڑی کا پتہ کئے بغیرایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھتے۔شبھ گھڑی کا پتہ چلانے کیلئے ہم پنڈ ت اور بجاری نے اپنے اپنے مندراوراپنے اپنے گھر کے اندراپنے اپنے بھگوان کا اپنا ا پنا بت بطور ٹائم پنیں نصب کر رکھا ہے۔جس سے پوری ہندوقو م کی سوچ اور اپروچ ان پنڈ توں اور پجاریوں کے ذہن اور صحن تک محدود ہو کررہ گئی۔اس طرح راجکماروں کو پیکٹ عاصل ہے کہ وہ تا جروں ۔ کسانوں محنت کشوں اور مز دور دل سے ٹیکس وصول کریں۔ادہا ضرورت پڑنے پر بغیرا جرت ان سے بیگارلیل۔ست گھرے کی کو کھ سے جنم لینے والے ذات یات کے اس فلفے نے پنڈتوں اور ٹھا کروں کووہ طافت بخشی کہ کٹاس کا مقام کٹال

## تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کھی ہے گئے اربیہ ، اعوان اور پاکتان

گندهاراتهذیب وتدن جب مصر کے فرعون نے یہودیوں کے ہاں بیدا ہونے والے لڑکوں کو آل کرنے کا حکم دیا تو مصرکے کم وبیش تمام یہودی نقل مکانی کر کے بورپ کے مختلف حصول میں چلے گئے۔ جن میں یونان سرفہرست ہے ان دنوں یونان میں دیومالائی کہانیوں کو مذہب کا درجہ حاصل . تھا۔اوران کہانیوں کوبیان کرنے والوں کو یادری کہتے تھے۔جن کی وجہ سے مذہب کے نام پرمعاشرے پرایک جمود طاری تھا۔ جب یہودی بونان میں آئے تو انہوں نے اسے مسائل حل کرنے کیلئے قدرتی وشائل برغور وفکر شروع کی ای غور وفکرنے دنیا میں سائنس اور فلفے کی بنیادر کھی اور اس سائنس اور فلفے نے ارشمیدس۔ سقراط۔ بقراط۔ اور ارسطوجیسے دانشور پیدا کئے۔جن کے قول وفعل میں حق اور پچ کو دیکھکر لوگ یا در یوں کو چھوڑ کران دانشوروں ك كرويده ہو گئے \_لوگوں كے اس رويے كوديكھكر يا در يوں نے ہرتتم كى ريسرچ كوخداك کاموں میں دخل اندازی قرار دیا۔اور حکومت ہے ایک قانون منظور کرایا کہ جوشخص ایسا کوئی نیافارمولا پیش کر کے لوگوں کو بہائے گا سے عدالت لوگوں کے سامنے پیش کرے گ اور اگر اس محض نے لوگوں کے سامنے معافی مانگ لی تو اسے معاف کر دیا جائے گا بصورت دیگراہے زہر کا پیالہ بینا پڑے گا۔ابیا ہی ایک مقدمہ سقراط کے خلاف بنایا گیا مراس نے زہر کا پیالہ پی کر دنیا میں ریسرچ اور آزاد فکروعمل کی بنیاد رکھی جس نے معاشرے پر بادر یوں کی گرفت کواس حد تک ختم کردیا کہ پچھ عرصے کے بعد لوگ بغاوت پر اترآئے۔جس کے بعد یونان میں ٹی سٹیٹ کوسل کے نام پر پہلی دفعہ جمہوریت سامنے آئی۔فکروعمل کی اس آزادی نے بونان کےلوگوں میں بوری دنیا کوسکیٹر کررکھدیا۔جس پر

تلہ گنگ تاریخ کے آئیے میں کی وہ کا کھاں اور پاکتان ایک چرخی سے برہمن اور دوسری چرخی سے دوسرے ہندو پانی بھرا کرتے تھے جبکہ شودر نہانے دھونے اور پینے کیلئے ملمانوں کے تالاب اور کنوؤں سے پانی بھراکرتے تھاں ظرح بھرشٹ کا نظریہ اپنے عروج پرتھا۔ ہندو مذہب میں عورتوں کو خاوند کے مرنے پر اسے انھ جلاکرتی کیا۔ اتا تھا جو بعد میں مسلمان اور انگریز حکمرانوں نے پابندی لگادی اس لئے بیرہ عورت کو آج بھی منحوں سمجھ کر کسی تقریب میں شامل نہیں کیا جاتا۔ چونکہ کئی ہندہ عورتوں نے باعزت زندگی گزارے کیلئے اسلام قبول کر کے مسلمانوں سے شادیاں کیں اس لئے ان کیطن سے پیدا ہونے والے بیج آج بھی ذات یات کے علمبردار ہیں۔ جس نے یہاں کے اسلامی معاشرے میں کئی ساجی مسائل بیدا کرر کھے ہیں۔ گوغیرممالک کی ملازمت اورمیڈیانے ذات پات کے اس بت کوکافی حد تک توڑ دیا ہے مگر پھر بھی یہ ماری تاریخ کاایک حصہ ہاس کئے اسے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 30 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکستان

المک جائے کر پینے کی کی پوری کی۔ جب اس کی فوج نے دریائے بیاس سے آگے جانے سے انکار کر دیا تو سکندر واپس جانے پر مجبور ہو گیا واپسی پراس نے فوج کو دوحصول میں تقسیم کیا۔ایک حصہ ملتان کی ملوئی قوم کوشکست دینے کے بعد گجرات کا ٹھیا واڑ کے ساحل پر جا پہنچا۔ جہاں سے وہ بحری سفر کر کے عراق مینچ اور دوسرا حصہ سکندراعظم کی کمان میں تلہ گنگ کے علاقے ہے گزر کرمیانوالی بلوچتان اور ایران سے ہوتا ہوا عراق پہنچا۔ جہاں بخار کی وجہ سے 323 ق م بابل کے مقام پر 33 سال کی عمر میں سکندراعظم کی موت واقع ہوئی۔ بظاہر سکندراعظم نے صرف ڈیڑھ سال ہندوستان میں گزارا۔ مگراس ڈیڑھ سال کے قلیل عرصے نے ہندوستان کی سیاس ۔ساجی اور معاشی حالت تبدیل کر کے رکھ دی۔لوگوں میں مرکزی حکومت کا احساس پیدا ہوا۔ ہزاروں میل دور سے آنے والے حاك وچوبند يوناني فوجيوں كى قوت دىكھ كرلوگوں ميں يوناني طب سكھنے كا شوق بيدا ہوا۔ اس سے پہلے بھارت ماتا کی سرزمین جھوڑ کر باہر جانا یا ہے سمجھا جاتا تھا۔اب لوگوں نے باہر کی دنیا جاننے کیلئے سقراط۔ بقراط۔ارسطواور جالینوں کا فلسفہ پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ بدھ مذہب او کچی نیجی ذات کے خلاف تھااس لئے تمام فن کار۔ دستکار اور محنت کش بدھ مت کے پیروکاربن گئے۔اورانہوں نے اس ظلم وستم سے نجات حاصل کر لی جو دہ اپنی محنت کی کمائی سے گھر کا چولہا جلا کر پنڈتوں اور ٹھا کروں کو چولہا ٹیکس تک ادا کرتے تھے۔ جب اشوک نے بدھ مذہب اختیار کر کے ذات بات کوسر کاری سر پرتی سے خارج کر دیا تو کمہار۔ لوہار۔ سنار۔ موجی۔ اور با فندے آزادی سے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اشوک کے بعد ہرش دردھن نے بھی بدھ مت کواختیار کر کے ذات بات کی کمرتوڑ دی جسکے

تلہ گئا۔ تاریخ کے آئینے میں اور پاکتان ارسطو کے شاگر دسکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کرنے کا اعلان کیا۔ اپنی اس خواہش کومملی جامه پہنانے کیلئے سکندراعظم نے علماء۔حکماء۔اطباء۔اوردانشوروں کو بلا کران ہے بیش آنے والی مشکلات پرمشورہ کیا۔جنہوں نے فوج کی خوراک اور صحت کویقینی بنانے کیلئے ذہن \_ زبان \_ اورزمین کی پر کھر کھنے والوں کے ہراول دستے کی تجویز دی \_ ایسے راستے اختیار کرنے کیلئے کہا گیا کہ علاج معالج کیلئے گھیکوار یعنی کوارگندل ملتی رھے۔اورندی نالول کے ساتھ ساتھ رہنے والول سے اناج اور جانور خریدے جانکیں۔ان تجاویز برعمل کر كے سكندراعظم نے 328ق- م كوا بني مهم كا آغاز كيا اور ايران افغانستان سے ہوكرا تك دریا یارکر کے بوٹھو ہار کے علاقے میں داخل ہوا جہاں راجہ اُمھی حکمران تھا۔سکندراعظم کی آ مد کے وقت یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔قدم قدم پر ٹھا کر۔ چوہدری۔اورخود ساختہ راج حکمران تھے۔جن کے پاس کوئی ریگولرآ رمی نہیں تھی۔ ہرکسی نے ضرورت کے تحت سیکورٹی گارڈ بھرتی کررکھے تھے جن میں راجہ پورس کے پاس سب سے زیادہ ہاتھی اور گارڈ تھے۔جس نے ہندوستان میں پہلی بارسکندر اعظم کی مزاحمت کی مگر بورس کے ہاتھیوں نے مڑکرا بنی ہی فوج کوروندڈ الاجس سے پورس کوشکست ہوئی اور پورس گرفتار ہو كرسكندراعظم كے سامنے پیش كيا گيا۔سكندرنے بورس سے بوچھا كہتم سے كياسلوك كيا جائے تو پورس نے کہا کہ جس طرح بادشاہ بادشاہوں سے سلوک کرتے ہیں۔اس پرسکندر نے بورس کواس کاعلاقہ واپس کردیا۔اورآ کے بڑھ گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سکندراعظم کی آمدے پہلے کھیوڑہ کی کان موجودتھی۔جب سکندر کی فوج کے گھوڑے گری سے پینہ آنے پر نڈھال ہو گئے تو سکندر نے ان گھوڑوں کواُس کان میں ڈال دیا جہاں اُنہوں نے

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں 🕽 🕻 🕽 🖟 🗓 رہیا ، اعوان اور پاکستان

لئے انہوں نے بھی گوتم بدھ کابت بنا کراس کی یو جاشروع کردی۔جس سے بدھمت ہندو ند ب مین ضم ہوکررہ گیا۔اس طرح گندھارا تہذیب وتدن میں ترقی کاعمل رک گیااور بدھ ندہب بھی ہندوستان سے باہر چلا گیا۔جن دنوں ہرش وردھن برسراقتد ارتھا۔ انہی دنوں رسول یا کے اللہ نے نبوت کا اعلان کیا۔ چونکہ ان دنوں مصر بحجاز اور یمن کے تجارتی جہاز ہندوستان کی ہر بندرگاہ پرآ کرلنگر انداز ہوتے تھے اس کئے ہندوستان اور عرب ممالک ایک دوسرے کے ساسی ساجی معاشی اور فدش حالات بخولی واقت تھے۔ ان دنوں ہندوؤں کی طرح عربول میں بھی ۔ تی آتی این خروج پر تھی۔اس بت پرستی میں لات منات او مناك كي بهت دوول قوم در مين كافي حدتك مذهبي بهم آ منگي تقي \_ ای نیجی عم آ بھی کی وجہ بہندوؤل نے ابر ہدکوا کسایا جس نے رسول یا کے ایکے کی پیراش سے بچاس روز پہلے ہاتھیوں کے ساتھ۔ کعبے برحملہ کیا کیونکہ ہاتھی ہندوؤں کا کنیش نامی د بیتا ہے جسے وہ روحانی اور جسمانی طاقت کا سب سے بڑا د بیتا مانتے ہیں ۔ مگر اس حملے میں ابر ہداورا سکے شکر کا جو حال ہوا۔ وہ قر آن کریم کی سورۃ فیل نے عظاہر ہے۔اس طرح اگرہم پندرہ سوسال پہلے دنیا کودیکھیں تو خدا کا وجود ماننے کے باوجودلوگ خدا پرتی كى نعمت مے محروم تھے۔ دنيا كو يہي نعمت دينے كيلئے رب كائنات نے حضرت محمد اللہ كو رحمت العالمين بنا كر بھيجا۔ جس سے اس دنيا ميں ايك انقلاب بريا ہوا۔ اور مسلمان جب اینے گھرہے بت برسی ختم کر کے باہر نکلے توجس جگہ کٹاس راج نے جنم لیا تھا وہاں عرب اور عراق سے آکر اعوانوں نے اسلام کی تعلیمات سے ہندو معاشرے کا وہ بندتوڑا کہ اسلام سیلاب بن کر برصغیر کے کناروں سے باہر مشرق میں ملائشیا۔انڈونیشیااور مغرب

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کھو 31 کھاں اور پاکتان کھ نتیج میں دوآ بہسندھ ساگر میں گندھارا کے نام پرتر تی کا ایک دورشروع ہوا۔ جوتلہ گنگ سمیت اس علاقے کا ایک سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ دوآ بہ سندھ ساگر کے قریب چین -ایران -اورا فغانستان میں اشوک اور ہرش وردھن نے سرکاری طور پر بدھ مت کے مبلغین اور تا جروں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی اس لئے علم وہنر کے ساتھ ساتھ تجارتی مال کے آنے سے یہال صنعت وحرفت میں ترقی ہوئی پھروں کے مجسمون اور کتبوں کے علاوہ مٹی کے برتن تیار کرنے کافن اپنے عروج پر پہنچا۔ جن میں تلہ گنگ کا زری کھوسہاں وقت ہے لیکرآج تک گندھارا آرٹ کا بہترین نمونہ تمجھا جاتا ہے۔ ٹیکٹائل انڈسٹری ہے یہلے شادی بیاہ کے لئے ریشمی کنگی اور کنی کی شلوار کا کیڑ امقامی باشندے تیار کرتے تھے۔ ہار سنگھارے لدے ہوئے بیل اور نیز ہ بازی کے گھوڑے اس دور کی یا ددلاتے ہیں اس طرح جہاں اشوک کے زمانے سے ٹیکسلا میں پھروں کے مجسے اورکنگریاں اب بھی تیار ہوتی ہیں۔ وہاں تلہ گنگ کے قریب ٹبی کے مقام برآج مجھی مٹی کے برتن بنانے کافن عروج یرہے جواس دور کی ایک زندہ مثال ہے۔ بدھ مذہب کی وجہ سے جہاں گندھارا آرٹ نے ترقی کی وہاں سکندراعظم کے جانے کے بعد یونانی طب بھی اینے عروج پر پہنجی ۔ تاریخ میں جہاں بڑے بڑے خاندانی اور شاہی حکیم نظرآتے ہیں وہاں تلہ گنگ کے حکیم مولوی غلام محی الدین بھٹ کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے جن سے کئی انگریزوں نے تلہ گنگ آ کرعلاج کرایا۔اور صحت یاب ہوئے۔تلہ گنگ کے فن کاروں۔وستکاروں۔ دانشوروں اور پیشہ دروں کی حکمت اور ہنریر ذات یات کی وجہ سے ایک ایسا پر دہ پڑا ہوا ہے جس سے کھ نظر نہیں آتا۔ چونکہ بدھ مت کے پاس خدا کا کوئی واضح تصور نہیں تھاا ال

# تله گنگ تاریخ کے آئینے میں سقوط بغداد کے اثرات سقوط بغداد کے اثرات

اسلام کی آمدے پہلے جب سقراط نے زہر کا پیالہ پی کرانیان کوآزادی ہے سوچنے اور مل كرنے كى راہ دكھائى تواكي نے كلچرنے جنم ليا۔ جبے رومن كلچر كہا جاتا ہے۔اى رومن كلچر نے رومن ایمپائر کوجنم دیا جس کارومن لاءاوررومن شی سٹیٹ فلسفہ آج بھی پوری دنیا میں قانون سازی اور جمہوریت کے حوالے سے ایک گائڈ لائن سمجھا جاتا ہے۔ ای طرح اریان میں جشد نے پاری حکومت کی بنیاد رکھی تھی اس نے زرتشت کے اصولوں پر یعنی پاری کلچرکوفروغ دیا جہاں کئی ہزارسال ہے آتشکدے میں جلنے والی آگ نے ایران کے لوگوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ ایک نا قابل تنخیر قوم ہیں۔رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو تاریخ میں قیصر و کسر کی کہا جاتا ہے۔جنہیں اپنی اپنی تہذیب اور تدن پر نا قابل یقین حد تك فخرتها - قيصروكسرى كزيرتسلط تمام علاقي سرسبز وشاداب تصاس لئے عرب كے ریکتانوں میں انہیں کوئی دلچیں نہ تھی۔ جبرسول پاکھانے نے مکہ ہے ہجرت کرکے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کی توسب سے پہلے آپ نے مجد تغمیر کی جواسلامی حکومت کا پہلا سرکاری ادارہ ہے اس ادارے میں بیٹھ کر رسول پاک عظیمہ نے جب دنیا کے بادشاہوں کواسلام کی دعوت دینا شروع کی تو آپ نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو بھی خط کھے۔ایران کے بادشاہ خسر و پرویز نے رسول پاکھانے کے اس خط کو بدو کا خط کہہ کر نفرت اور حقارت سے بھاڑ دیا۔ البتہ قیصرروم نے رسول پاکھیے کا خط ملنے کے بعد تھم دیا کہ عرب کا اگر کوئی شخص موجود ہے تو اسے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابوسفیان جوان دنوں وہاں موجود تھاا سے قیصر روم کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ قیصر روم نے ابوسفیان سے کئ تله گنگ تاریخ کے آئینے میں گن 33 ﴾ ﴿ آربیر ، اعوان ادر پاکتان ﴾ میں مالدیپ اور مڈغاسکرتک جا پہنچا۔ تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کھی کا آریے ، اعوان اور پاکتان

كابتمام تركريد فضرت على كوجاتا ہے۔ كيونكه خلفائے راشدين كے دور ميں آپ مدين ہے باہزہیں گئے بلکہ خلفائے راشدین کے مشیر بن کررہے۔جس برایک متفق علیہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک مخص نے آپ سے بوچھا کہ یا امیر المونین کیا بات ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں امن بھی تھا اور ترقی بھی ہوئی مگر آپ کے دور میں ایسانہیں۔ تو آپ اُ نے فرمایا کدان کے دور میں ہم مشیر تھے ہمارے دور میں تم مشیر ہو۔حضرت علیؓ کی اسی مشاورت اورمعاونت ہے جب مسلمان اندرونی طور پر جھوٹے مدعیان نبوت کا قلع قمع كرنے اور منكرين زكوة كومطيع كرنے ميں كامياب ہو گئے تو انہوں نے دين اسلام پھیلانے کیطرف توجہ دی۔ چونکہ خسر و پرویز نے وہ خط پھاڑ دیا تھا جس میں رسول پاک صالیہ علیہ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی اسلئے سب سے پہلے ایران پرحملہ کیا گیا۔ ایران فتح كرنے كے بعدمصر شام اور دوسرے علاقے بھى اسلامى سلطنت كا حصد بن گئے۔اس طرح چند سالوں میں جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں مشرق میں مکران اور مغرب میں مراکش تک بھیل گئیں تو ہزاروں سال پرانی رومن ایمیا ئراور پرشین ایمیا ئر کے شکست خوردہ دانشور تلملا الطفے اورانہوں نے عربوں کی واقعاتی اورنظریاتی بالادسی کو ماننے سے انکار کر دیا اور عام لوگوں کو یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ عرب ایک جاہل اور غیرمہذب قوم ہے وہ اس قابل نہیں کہ ایکے پاس کوئی نظریہ یا عقیدہ ہو۔ یہ چیزیں مہذب قوم کے پاس ہوتی ہیں اسلام کوئی نظریه یا عقیده نبین به ایک غیبی طاقت ہے۔اگراس غیبی طاقت کوختم کردیا جائے تو عرب قوم خود بخو دختم ہو جائے گی۔اسی مفروضے کے تحت خلفائے راشدین کے خلاف سازشیں کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ مگراسلام پھر بھی دنیا میں پھیلٹا چلا گیا۔ولید بن

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کھی کھی آریہ ، اعوان اور پاکتان سوالات کئے جن میں اہم ترین سوال بیتھا کہ جب محصلیت مکہ سے مدینہ چلے گئے تو کیا انہوں نے مدینے میں کیے کے مقابلے پراپنا کوئی عبادت خانہ تعمیر کیا ہے تو ابوسفیان نے جواب دیا کہ محمد اللہ نے جوعبادت خانہ تمیر کیا ہے اسکانام متجدہے جسکی محراب نے دنیا کی تمام منجدوں کو کعبے سے منسلک کرنے کی بنیا در کھی ہے شاید محمقیقے اپنے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا جائے ہیں۔ بین کر قیصرروم نے کہا کہ وہ وقت دورنہیں جب اسلام میرے یا پیتخت تک پہنچ جائے گا۔ عام خیال یہی ہے کہ قیصر روم ضرور اسلام قبول کر لیتا مگر دربار کے دباؤ کیوجہ سے وہ ایبانہ کر سکا۔اصحاب صفہ نے اسی متجد کوعبادت کے علاوہ بطور درسگاہ اور دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے بطور ریسرچ سنٹر استعال کرنا شروع کیا تو طاقت اور تحفظ کیلئے سب سلے حضرت علی کرم اللہ وجہد نے ذوالفقار تلوار بنائی جومسلمانوں کا اسلحہ سازی میں پہلا ہتھیار ہے۔جواسلام میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اصل بنیاد ہے۔ اسلحہ سازی نے میٹلر جی ( آ ہن گری ) کواور میٹلر جی نے کیمٹری کوجنم دیا۔ جوعلوی خاندان کی اصل میراث ہے۔جس کاسب سے بڑا ثبوت جابر بن حیان ہے۔جس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت امام جعفرصاد وڑ سے کیمیا گری میں تعلیم حاصل کی جے آج بھی پوری دنیا میں کیمیا کا باب مانا جاتا ہے۔حضرت علیٰ کی ورکشاپ میں تیار ہونے والے اس اسلح سے جنگ بدر۔ جنگ احد۔ اور جنگ خندق میں قریش مکہ کوشکت دیکرمسلمانوں نے مکہ فتح کیا مسلمانوں نے چندسالوں میں اسلحہ سازی اور کردار سازی سے جوقوت اور تحفظ حاصل کیا۔اے رسول پاکھانے نے اپنی زندگی میں ایک ایسی بنیاد فراہم کی کہ انکے وصال کے بعدخلفائے راشدین نے اسلامی معاشرے کودنیا کے سامنے ایک مثال بنا کرپیش کیا۔جس تله گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکتان کا میں اور پاکتان کا میں اور پاکتان کا میں اور پاکتان کا میں میں اور پاکتان کا میں میں کا می

تدن کا ایک خوبصورت شهراً بھر کر سامنے آیا۔ فرقہ پرستوں کو دیکھ کر ہندؤں نے بھی ملمانوں کو جمرا سود کا پجاری کہنا شروع کر دیا۔ جس سے ایک فرقہ وجود میں آیا۔ جسے قرامط کہتے ہیں قرامط فرقے نے جراسود کی دجہ سے کعبے کواور مبد کوخدا کا گھر ماننے سے ا نکار کر دیا۔اوراسی عقیدے کے لوگوں نے مسجدوں کوجلانا اور گرانا۔ حاجیوں کولوٹنا اور آل كرنا شروع كرديا\_اس فرقے كوحمدان نامى خص نے جنم ديكر بيت المقدس كوقبا "رارويا\_ بعد میں اس فرقے کو ابوطا ہر سلمان داؤد نے خوب ترقی دی اور 11<u>8ھ</u> یس بھرہ کی جامع مجد کوآگ لگادی۔ جب کوئی رومل ظاہر نہ ہوا تو 317ھ میں ای تخص نے جے کے موقع پر نوسوآ دمیوں کے ساتھ مکہ میں حجاج پر حملہ کر دیا۔ اور بہت سارے حاجی قتل کر دیئے۔ کعبے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔غلاف کو پھاڑ دیا اور حجر اسود کو نکال کرلے گیا۔ان دنوں قرامطہ فرتے کا مرکز بحرین تھا۔ جہاں سے بائیس سال بعد حجرا سود تین ٹکڑوں میں والبي لاكر كعيه مين نصب كيا كيا-اس عرص مين ايك سال وه بهي آيا كه جب 323 هـ میں کتبے میں کوئی جج نہیں پڑھا گیا۔ ڈر کی وجہ سے لوگوں نے متجدوں میں جانا بند کر دیا۔ حکومت کی ہے جسی سے فائدہ اٹھا کرمشرق میں ملتان کے صوبے میں قرامط فرقے نے اور مغرب میں مصر کے صوبے میں اساعیلی فرقے نے الگ الگ حکومتیں قائم کرلیں۔اس طرح جب عالم اسلام کا شیراز ہم محرنے لگا تو خلیفہ نے مسلہ درباریوں کے سامنے رکھا۔ چونکہ در بار میں سب سے زیادہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے والے رومن اور پرشین فرقہ پرست موجود تھے جوا بنی اعلی وار فع تہذیب کی وجہ ہے مسجدوں اور عرب امام مسجدوں کے سخت مخالف تصاس لئے انہوں نے آئمہ مساجد کومور دالزام تھبرایا۔ اور قرامط فرقے کو

تله گنگ تاری کے آئینے میں اور پاکتان

ملک کے زمانے میں جب محد بن قاسم نے سندھ اور ملتان۔مویٰ بن نصیر نے سین اور پرتگال۔ قتیبہ بن مسلم نے وسط ایشیا اور تر کتان فنح کیا تو سازش کے تحت ان جرنیاوں کوبھی شہید کرا دیا گیاجب ان سازشوں اور شہادتوں کے باوجود اسلام دنیا میں پھیٹا چلا گیا تو اسلام کےخلاف سوچ رکھنے والوں کی سوئی مجد پر آ کر کھڑی ہوگئ۔ چونکہ امام مجد کو شہید کرنے ہے کوئی دوسراامام اسکی جگہ لے سکتا تھااس لئے بنوعباس کے دور میں پہلی بار امام مجداور عالم دین کوایک دوسرے سے الگ کرنے کا نظریہ سامنے آیا۔ان سازشیوں نے عالم دین کومنبررسول سے اٹھایا اور شاہی دربار میں لا کراہے اتنی بڑی عزت دی کہ کچھ عرصے کے بعد عالم دین نے منبر رسول علیہ پر بیٹھنا بند کر دیا اس طرح مجد ایسے لوگوں کے پاس رہ گئی کہ جونماز۔ نکاح اور جنازہ پڑھانے کے علاوہ کچھنیں جانتے اور بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کا نقط نظر پیش کرنے کی کوئی اہلیت نہیں رکھتے۔موقع سے فائدہ اٹھا کرشاہی در بارمیں راج بھاگ کی خیر مانگنے والوں نے بھی علائے دین کالبادہ اوڑ ھے کر اسلام کے نام پر فرضی قصے کہانیوں کو فنکارانہ انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا جن ہے اسلام میں کئی فرقوں نے جنم لیا۔عباسی خلیفہ منصور نے جب بغداد شہرآ باد کیا تو دنیا بھر کے ہنر مندمعمار۔ دستکار۔ بیشہ در۔ دانشوراوراہل علم اپنے اپنے جو ہر دکھانے کیلئے بغداد میں آ جمع ہوئے ۔جن میں ہر مذہب وملت کے لوگ شامل تھے ان میں رومن عیسائی اور پرشین یارسیوں کےعلاوہ ہندوستان کے ہندوبھی بغداد میں آئے (ماخوذ از تاریخ اسلام ملک کریم بخش) ان ہنرمندوں میں کوئی بھی عرب انجینیر معماریا دستکارشامل نہیں تھا کیونکہ عرب صحرانشین تھے جو خیموں میں رہنے والے تھے۔اس لئے بغدادشہرومن اور پرشین تہذیب و تله گنگ تاریخ کے آئیے میں ﴿ 40 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان ﴾

کیں اور جب مسلمان دشمن طاقتوں کو مسلمانوں کی اس سیادت کا ادراک ہوا تو انہوں نے خلفائے راشدین کے بعد علوی خاندان کوشہید کرنا شروع کر دیا۔حضرت علی کرم الله وجه کے بعد حضرت امام حسنؓ اور امام حسینؓ کی شہادت سے کون واقف نہیں۔ واقعہ کر بلا کے بعد ولید کے دور میں امام زین العابدین۔ ہشام کے دور میں امام باقر منصور کے دور میں امام جعفرصاد ت۔ ہارون کے دور میں امام مویٰ کاظم۔ مامون کے دور میں امام علی رضا کو زہردے کرشہید کیا گیا۔ مگر کسی سازشی کا آج تک کوئی علم نہیں کیونکہ یہی سازشی اپنامقصد پورا کرنے کے بعد ہرشہید کے عقیدت مند بن کراینے آپکو بچانے میں کامیاب ہوتے رہے۔جس نے علوی خاندان کواتنا خوف زوہ کردیا کہوہ جہاں کہیں خطرہ محسوں کرتے نقل مكانى كر كم محفوظ جله ير چلے جاتے۔اس طرح حكومت كى بيثت يرسے جب حنى -يىنى اورعلوی سیادت ختم ہوگئ تو کلی۔ مدنی اور حجازی حکومت کی عربی شناخت بھی ختم ہوگئی۔اس طرح عباسی حکومت کی قیادت اور سیادت ایرانی وزیرون اور امیرون کے بیاس آگئی۔جن کی فطرت میں ہرمئلے کاحل غیبی امداد میں تھا۔ان ایرانی دانشوروں نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کوخدا کیطرف سے بھیجی ہوئی نیبی امداد قرار دے کر اسلام میں سائنس اور شیکنالوجی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فن کر دیا۔اور ملک کے تمام دانشوروں نے اللہ دین کا چراغ اورالف لیلے کے فرضی کرداروں کوجنم دیکر تعویذوں کے ذریعے ہرمسکہ حل کرنا شروع کر دیا۔جس سے چندسالوں میں بوری قوم بھیڑوں کا ایک ربوڑ بن گئی اور جب منگولوں نے اس ریوڑ پرغرانا شروع کیا تو پوری دنیا پرحکومت کرنے والی بہ قوم ذہنی۔ مریض کیطرح گلے میں تعویذ ڈال کرایے ایے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئی جس سے فائدہ

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کا علی اور پاکتان کا اور پاکتان

حق بجانب قرار دیا۔اس کئے خلیفہ نے قرامط فرقے کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔جس کے بعد قرامط فرتے نے اسلامی اقد ارکو مجروح کرنا شروع کر دیا اور جھوٹی حدیثوں اور روایتوں سے ضرورت کے تحت ماں۔ بہن۔اور بیٹی سے بے حیائی تک کو جائز قرار دیا۔ (ماخوذ از تاریخ اسلام ملک کریم بخش)اس میں شک نہیں کہ بغداد عباسی حکمرانوں کا دارالخلافه تھا۔ مگر کوئی بھی عرب باشندہ بغداد میں مستقل طور پر آباد نہیں تھا۔ کیونکہ عرب بنیادی طور پرصحرانشین تھے۔اس لئے عرب باشندے بغداد میں کسی طرح ایڈ جسٹ نہ کر سکے جس سے رومن اور پرشین دانشوروں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔اور عباسی حکمرانوں کو عربوں کی نظریاتی اور واقعاتی بالا دی ہے محروم کر دیا جس کے نتیج میں وہ تمام اغراض و مقاصداب قصہ یارینہ بن گئے۔جنہیں سامنے رکھکر مسلمانوں نے خلفائے راشدین کے دورمیں قیصر دکسری کو فتح کیا تھا۔ چونکہ رومن اور پرشین شروع سے ہی تکبراورتعصب کی وجہ ے عربوں کونفرت اور حقارت ہے ویکھتے تھے اس لئے انہوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کیلئے بغداد میں عربوں کی شاخت ختم کرنا شروع کی جس طرح آربیقوم نے ہندوؤں کی شاخت ختم کی تھی۔ چونکہ قوموں کی شناخت اسکے نظریے کی علمبردار ہوتی ہے۔اس کئے ہر ملک اورقوم کے نظریے کی حفاظت اس ملک اورقوم کے دانشور کرتے ہیں جنہیں مشرق میں اشرافیه مغرب میں تھنک ٹینک اور عرب میں سیادت کہتے ہیں۔ جو ہر حکومت کی بیثت پر اس کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کی اس سیادت کا تاج رسول یا کی ایک نے یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سر پر رکھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیؓ اس کا درواز ہ ہے۔ جس پرخلفائے راشدین نے حضرت علی کرم اللّٰہ وجہ کواپنے ساتھ رکھ کر کا میابیاں حاصل

#### تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کو 42 کا آریہ ، اعوان اور پاکستان قطب شابى اعوان اورمسلم انثريا

وزیر امیر علقمی وزیراعظم کی قیادت میں ہیرے جوہرات کی طشتریاں اٹھائے ہلاکوخان کا جب عباسی خلفاء کے دربار میں عربوں اور اسلام کی بالا دستی ختم ہوگئ تو علوی خاندان کے استقبال کرنے آئے تواس نے اعلان کیا کہ مجھے طشتریوں کی جگہ کھو پڑیوں کی ضرورت ہے عطااللہ شاہ غازی اپنے تینوں بیٹوں میر ساہو۔میر قطب شاہ اور میر سیف الدین کے ہمراہ اس طرح تین دن تک دہریائے د جلہ سر بریدہ لاشوں کے ساتھ سرخ خون بن کر بہتارہا۔ اجرت کر کے غزنی آئے اور غزنی کے حکمران بہتگین سے ملاقات کی۔ چونکہ عطاء اللّٰدشاہ جولوگ نیج گئے وہ بھاگ کر ہندوستان آ گئے۔اورانہوں نے ملتان ۔ لا ہور۔ دہلی ککھنو، غازی اور بکتگین کے خیالات میں کمل ہم آ ہنگی تھی۔اس کئے غرنی حکومت نے عطااللّٰدشاہ اوراوودھ میں جا کراپنے آپکوآباد کیا۔اوراسی تہذیب وتدن کوفروغ دیا جووہ بغداد میں خازی اور ان کے خاندان کوشاہی مہمان خانے میں تھہرا کران سے مسلسل مشاورت کا چھوڑ کرآئے تھے۔ چونکہ عرب باشندے ہلاکوخان سے دواڑھائی سوسال پہلے ہی بغداد سلسلہ شروع کیا۔عطاء اللہ شاہ غازی نے سبتگین کواس حد تک اعتاد میں لیا کہ سبتگین نے کرے۔ اس طرح غزنی حکومت فرقہ پرتی سے پاک ہوگئی۔ اور تمام مسلمان غزنی مجومت کی پٹت یرآ کھڑے ہوئے ۔ ساتھ ہی ساتھ علوی خاندان نے وراثت میں ملی موئی کیمیاءگری کواستعال کیا۔اورا فغانستان میں وہ جگہ ڈھونڈ نکالی جہاں اسلحہ سازی کیلئے كافى معدنى ذخارً موجود تھے۔ جے علاقہ غير ميں درے كا علاقہ كہتے ہيں۔وہال علوى غاندان نے غزنی حکومت کیلئے اسلحہ سازی کا کارخانہ قائم کیا جواس وقت ہے کیکر آج تک سلحہ بناتا آرہا ہے۔ چونکہ غزنی اور ہرات کے لوگ افغان قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو مجتلین کی حکومت کے و ذارار منے جک سبکتگین خودایک ترک غلام تھا۔ جوتر فی کرتے کرتے

#### تله گنگ تاریخ کے آئینے میں کی اس کا اس میں اور پاکتان

اٹھا کر ہلاکوخان نے بغیر کسی مزاحت کے 1258 میں بغداد پر قبضہ کرلیا۔ جب یہی ایرانی ہے ہجرت کر کے ہرات اورغزنی میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ جہاں سبکتگین اورا سکے بعد اپنی بٹی عطااللہ شاہ غازی کے بیٹے میر ساہو کے نکاح میں دے دی۔ چونکہ عطا اللہ شاہ اسکے بیٹے محمود غزنوی کی حکومت تھی جن کے ساتھ مل کران عرب باشندوں نے قرامطہ خازی بغداد میں خود ایک امام مجد تھے اور انہوں نے فرقہ پرستوں کی چیرہ دستیوں کو اپنی فرقے کا قلع قبع کیا تھا۔اس لئے سقوط بغداد میں عربوں کا کوئی کر دارنظر نہیں آتا۔ چونکہ انکھوں سے دیکھا تھااس لئے انہی کے مشورے پرسب سے پہلے غزنی حکومت نے ہراس محمود غزنوی کی پشت پرعلوی سیادت تھی اس لئے اس نے اس سیادت کے زور پر ہندوستان مخص کو واجب القتل قرار دیا جواپی شناخت مسلمان کے بجائے کسی فرقے کے نام پر ظاہر بن مسلم انڈیا کی بنیا در کھی جنہیں ہم قطب شاہی اعوان کہتے ہیں۔ \*بن مسلم انڈیا کی بنیا در کھی جنہیں ہم قطب شاہی اعوان کہتے ہیں۔ تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں ﷺ ﴿ 44 ﴾ ﴿ آریہ ، اعوان اور پاکتان ﴾

نے بڑھ چڑھ کرحصہ لیا جواس دور میں اس فوج کے کمانڈر تھے جوعر بی انسل تھے۔جن کونہ صرف فن سيہ گری میں کمال حاصل تھا بلکہ ان میں علاء بھی تھے اور فقہاء بھی۔ دانشور بھی تھے اور پیشہ در بھی جنہوں نے مل کر ہر حملے میں سیکنیکل سیرمیسی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جغرافیے کے ساتھ ساتھ مفتوحہ علاقے کے نظریات بھی بدلتے گئے۔کوہتان نمک کابیعلاقہ کٹاس راج کی وجہ سے ہندوؤں کاسب سے برانا اورسب سے بڑا مرکز تھا۔اس علاقے کواسلام کا مر کز بنانے کیلئے اس علاقے کے چونانوں کھوکھروں اور راجپوتوں کے ہاں قطب شاہ اور اُس کی فوج نے شادیاں کر کے پہیں مستقل رہائش اختیار کر لی جو ہندوستان میں مسلم انڈیا کی اصل بنیا د ہے۔خود قطب شاہ نے حارشادیاں کیس تھیں۔ان کی پہلی بیوی ہراتن بغدادن تھی۔جن کا نام بی بی عائشہ تھا۔ دوسری بیوی بی بی زینب تھی جو کھو کھر راجہ کی بیم تھی۔ تيسرى بيوى بى فىدىجى جوچومان خاندان تعلق ركھتى تقى اور چۇتقى بيوى أم كلثوم تقى جوراجپوت راجطلحہ کی بیٹی تھی۔آپ کی ان جاروں ہو بوں سے گیارہ فرزنداور تین دختران پیدا ہوئیں ۔ مگر قرامطہ فرتے کی باقیات کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتی ضرور نظر آئیں۔جس نے محمود غزنوی کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ آخر کا محمود غزنوی نے قطب شاہ سے کہا کہ وہ اپنے سرالی رشتہ داروں کے ذریعے اس بات کا پیتہ جلائے کہ قرامط فرقے

تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 43 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان ﴾ حکمران بنا۔اس کئے اسکے اپنے ساتھ ترک فوجی بھی تھے۔عطاللد شاہ غازی کے آپ 1014ء میں محمود نے اس کی راج دھانی نندنہ (نز دٹلہ بانیاتھ) پرحملہ کر کے اے فتح کر کے بعد میر ساہونے غزنی اور ہرات میں آنیوالے عرب قبائل کے مختلف افراد کوا کھا کیا۔ تر یوچن پال شمیر سے مدد لے کرآ گے بڑھا۔ تو غزنوی فوجوں نے اسے دریائے جہلم اس طرح عرب۔ ترک اورا فغان قبائل پرمشمل فوج کی تنظیم نو کر کے انہیں اس دوریا کے قریب شکست دی۔ جس پرقرب وجوار کے راجوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ م كا 🛴 جديد خطوط پرٹریننگ دینا شروع کی۔عطااللہ شاہ غازی اور اسکے بیٹوں نے ایالی اور بہت سارے مقامی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ان تمام حملوں میں قطب شاہ مشوروں اور عمل سے غزنی حکومت کوطاقت اور تحفظ کے معاملے میں کافی حد تک خور فیل دیا۔راجہ جے یال نے جب غزنی حکومت برحملہ کیا توسکتگین کے حکم پراسکے بیٹے محمود نے حمله نه صرف بسیا کردیا بلکه دریائے سندھ تک تمام علاقہ چھین لیااور پیثاور کے مقام پرایک حیحاؤنی بنائی جس نے آ گے چل کرغزنی حکومت کیلئے بطور بیس کیمی ایک اہم کر دارادا کیا 998ء میں سلطان محمود غرنوی تخت نشین ہوا۔ 1001ء میں دریائے اٹک عبور کر کے ال نے راجہ ہے پال پرحملہ کیا۔جس میں وہ گرفتار ہوا۔ اور کثیر زرفد بیہ کے عوض رہائی پائی ا یے دریے شکست کی ذلت برداشت نہ کر رکااور حکومت اپنے بیٹے انندیال کے حوالے کا کے خود آگ میں جل مرا۔ <u>10</u>06ء میں جب سلطان محمود غزنوی ماتان فتح کرنے جار تھا تو ماتان کے قرامطی حکمران ابوالفتح داؤ د کومحمود کے آنے کی خبر ملی اور وہ ماتان سے بھاگا گیا۔اور ملتان فتح ہو گیا۔محمود نے ملتان کی حکومت سکھیال کے سیر د کی جس نے اسلا قبول كرليا تھا-اور واپس جلا گيا-مگر بعد ميں سكھيال مرتد ہو گيا-اور دوبار ہ ابوالفتح <sup>دالا</sup> تحكمران بن گیا۔جس پرمحمود واپس ملتان آیا اور ابوالفتح کوشکست دے کر اسے گرفتار کیا 1010ء میں قیری کی موت مرا۔اس سال انندیال بھی مرگیا۔اوراس کا بیٹا تر لوچن پا تخت نشین ہوا۔ جس کی حکومت کو ہستان نمک تک محدود تھی ۔ سازشوں کی اطلاع ملنے

## تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 46 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکستان

فكست ديكرسومنات پر حملے ميں ايك تاریخي كردارادا كيا۔اس بروقت امداد پرسلطان محمود غرنوی نے قطب شاہ اور اسکے ساتھیوں کو اعوان کا خطاب دیا۔جنہیں ہم قطب شاہی اعوان کہتے ہیں۔ بھیم دیو کی شکست کے ساتھ ہی راجہ کنوررائے مندر کے قلعے سے بھاگ كيا\_اس طرح وجورى 1026 كوسومنات فتح بوكيا\_بت بوامين معلق نظرة تا تفاجس کا چر ہٹاتے ہی بت زمین برگر بڑا۔جس کو چھوٹے چھوٹے مکڑاوں میں تو ژ کر محمود نے بت ی طاقت کے فریب کو بے نقاب کر دیا۔ اور ثابت کر دیا کہ انسان کا بنایا ہوا بت انسان ہے زیادہ طاقتو نہیں۔اگر چہمحمود کواس حملے میں بے انتہا دولت ملی مگر اس نے نہ تو شہر کو لوٹااور نہ ہی قتل عام کیا۔واپسی پرایک ہندو کی رہنمائی میں سلطان کی فوج رہتے میں بھٹک کرے آب وگیاہ صحرامیں پھنس گئی۔اور کافی پریشانی کے بعد سندھ کے دار الحکومت منصورہ جا پہنی جہاں قرامطی حاکم هیف کوند تین کرنے کے بعد آخر کاروالی غزنی جا پہنیا۔ جہاں اس نے والیسی پرجاٹوں کے ہاتھوں پریشان ہونے پر 1027 کوحملہ کر کے جاٹوں کا صفایا كيا\_ جوسلطان محمود كالهندوستان برآخري اورستر هوال حمله تها\_\_ سلطان محمود برحرص اور لا کچ کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔وہ علم وادب اور حکمت ودانش کا شیدائی تھا۔وہ عربی -فارى اورتركى زبان سے بخو بي واقف تھا۔ بوعلى سينا جيسا طبيب -البيروني جيسارياضي دان ماهر سنسكرت اوربيت دان \_ فارا في جيسافله في عقبي جيسامورخ \_ فردوى جيساشاعر \_ فرخی \_رازی اور منوچېری جیسے علماء اسکے دربار کی زینت تھے۔ گواس نے ہندوستان میں متقل حکومت قائم نہیں کی مگراینے غلام ایاز کولا ہور کا گورنر بنا کرانسانی قدرو قیت کی اس دور میں ایک مثال قائم کی ۔ جس دور میں غلاموں کومعاشرے میں کوئی بھی شخص اپنے تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 45﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان

ک کون سریت کررہاہے۔جس پرقطب شاہ نے کو ہتان نمک کے چوہانوں کے کھوکھرول اور راجپوتوں کے ذریعے جب پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ سومنات مندر کا راجہ کور رائے قرامط فرقے کی سریری کرتا ہے۔ میدر خلیج کچھ پر گجرات کے قریب سمندر کے ساتل یر واقع تھا جس کے متیوں طرف خشکی اور ایکطرف سمندر تھا۔اس مندر میں شو کا بت ہا جسکے لنگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس مندر میں انتظام وانصرام کیلئے دو ہزار پرہمن ہم وقت موجودرہتے تھے۔ یانچ سوکے قریب انتہائی خوبصورت لڑ کیاں رقص وسرور کے علاور دیگر خد مات کیلئے مامور تھیں ۔مندر کی گھنٹیاں طلائی زنچیر سے بندھی ہوئیں تھیں۔جس کا وزن بیس من تھا۔مندر میں ندہب کے سابوں میں ہوں پرستی عروج پرتھی۔ دس ہزار گاؤں کی آمدنی مندر کے نام وقف تھی۔جوار بھائے کی وجہ سے جب بھی یانی مندر کی ویواروں ہے آ گراتا اور بھی میلوں دور چلاجاتا تو برہمن لوگوں کو بتاتے کہ سمندر اس عمل سے سومنات کے بت کی تعظیم اور عبادت کرتا ہے۔ (ماخوذ از تاریخ پروفیسر حمیدالله شاه ہاشی) سلطان محمود 18 اکتوبر 1025 کوایک عظیم الثان شکرلیکرغزنی سے چلا۔جس میں تمیں ہزار سوار تھے۔ 9 نومبر کوملتان پہنچا جہاں ہیں ہزار اونٹوں پریانی کی مشکیس لادکر اجمیرے ہوتا ہوا گجرات کے پایپخت انہلواڑہ پہنچا۔ گجرات کے راجہ بھیم دیونے کوئی مزاحمت نه کی اور محمود غزنوی 6 جنوری 6 1026 کوسومنات جا پہنچا۔ اس نے سب سے پہلے سمندری راستے کی ناکہ بندی کی تاکہ قرامطی ملحد بحرین سے امداد نہ دیے میں۔ایک روایت کے مطابق مجرات کے راجہ بھیم دیونے بعد میں فوج کومنظم کر کے سومنات پہنچ کر ملمانوں پرحملہ کر دیا۔قطب شاہ کی کمان میں فوج نے راجہ بھیم دیو کی جالیس ہزار فوج کو

ساتھ لڑ کیوں کو گھر گرہستی کی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔سلائی ۔کڑھائی۔صفائی اور اجمائی بھلائی کی تعلیم نے مسلمانوں میں جائٹ فیملی سٹم کوفروغ دیا جس سے ہرمسلمان عورت اپنے باپ۔ بیٹے۔ بھائی اور سرتاج کی سرپرتی پرفخر کرنے لگی اس طرح جائٹ فیملی سٹم نے عورت کوآزادی کی جگہ عزت عطاکی جواعوان کاری کا ایک انتہائی اہم پہلوہے۔ اسلام سے اعوانوں کی اس محبت اور پیار نے جہال مسجد کی اہمیت کواجا گر کیا۔ وہال آئمہ مهاجد کوبھی معاشرے میں ایک باعزت اور باوقار مقام ل گیا۔ چونکه آئمه مساجد علماء بھی تھاور فقہا بھی اور مسجد ایک سرکاری ادارہ تھااس لئے تمام سٹیٹ پرایرٹی کا تظام وانصرام انہی آئمہ مساجد کے سپرد تھا جے مصداری نظام کہتے ہیں۔ چونکہ اسلام میں کوئی جا گرداری نظام نہیں۔ تمام مفتوحہ علاقے جہاد کے ذریعے اسلامی سلطنت میں شامل ہوتے ہیں اور جہاد خدا کے نام پر کیا جاتا ہے ان لئے خدا کے نام پر حاصل ہونے والی برار فی سٹیٹ برایر فی ہوتی ہے سی کی جا گیرنہیں ہوتی۔ با گیرداری نظام موروثی نظام ہے جبکہ مصداری نظام منصب دار کے مرنے یا بٹنے سے شیٹ پر ایرٹی کسی دوسرے منصدار کے کنٹرول میں آجاتی ہے۔اس طرح غرنی دور سے ہرمسجد سٹیٹ برابرٹی کی ما لک تھی جس کامنصبدارا مام مسجد تھا۔ان تمام منصبداروں نے اپنے اپنے گاؤں اور شہر میں ایک مربوط نظام قائم کررکھاتھا۔ تمام مصبد ارصوبیدار کے ماتحت ہوتے تھے۔جوعلاتے كا گورنر ہوتا تھا۔اس لئے نیچے سےاوپر تک ایک مسلسل رابط رہتا جس سےامن وامان اور عدل وانصاف کے معاملے میں بیمنصبداری نظام ایک مثالی نظام بن کرسامنے آیا محمود غزنوی کے بعد جو بھی حکمران برسراقتدارآیااس نے اس نظام کوقائم رکھا۔اور جول جول

لمه گنگ تاریخ کے آئینے میں اور پاکتان اور پاکتان البیل مجھتا تھا۔ سومنات کے حملے کے بعد سومنات بت کے ٹکڑوں کوغزنی۔ بغدا داور مکہ با گیا۔جس پر بغداد کے خلیفہ نے محمود غرنوی کوامین الدولہ اور یمین الدولہ کے خطابات یے۔ان حملوں کے بعد قطب شاہی اعوانوں نے اپنی بقا اور تحفظ کی طرف توجہ دی اور مغیر میں داخل ہونے والے قافلوں پر گہری نظرر کھی ۔ سکیسر پہاڑ پرایک اعوان محل تعمیر لیا گیا۔ جواعوانوں کا اسمبلی ہال تھا۔ جب بھی کوئی قافلہ یہاں سے گزر کر جاتا تو وہ اپنی منزل رینجنے کیلئے اعوانوں کی مددحاصل کرتا۔اس سلسلے میں اتفاق رائے بیدا کرنے کیلئے سكيسر پېاژېرآگ كاليك بهت بژالاؤ جلايا جا تا ـ دن كو دهوال اور رات كوآگ ديكھكر کھیکی ۔ لاوہ۔ چکڑالہ۔ اور دیگر مقامات کے رہنے والے اعوان اکابرین اکٹھے ہو جاتے اور آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کرتے۔ سومنات کے حملے کے بعد اسلام وثمن عناصرنے سے برو پیگنڈہ شروع کردیا کہمودغزنوی اور قطب شاہی اعوانوں نے دولت کے لا لیج میں ہندوستان پر حملے کئے ۔اسلام یا قرامط فرقے سے اُن کا کوئی تعلق نہیں تھا۔اس يرو پيگنٹرے کاسد باب کرنے کیلئے اعوانوں نے سندھاورملتان کے ایک ایک گاؤں میں جا کران تمام محدول کوآباد کیا جوقر امطیول نے اپنے دور میں جلا دی تھیں۔ یا گرا دی تھیں۔اور ہرمجد میں ایک عالم بطورا مام مقرر کیا جسے عام طور پراعوان قاری کہتے تھے۔ اس طرح سندھ اور سرائیکی کے علاقے میں اعوان آباد ہو گئے۔مسجدوں کی آباد کاری کے اس عمل کواعوان کاری کہتے ہیں۔اعوان کاری پرعمل کرنے کیلئے غزنی حکومت نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا۔ ادر ہر شخص کو اسکی اسلامی تعلیم ادر اہلیت کے مطابق معجدوں میں امام مقرر کیا گیا۔مجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہرامام مجد کے گھر برقر آن کریم کے ساتھ

### تله گنگ تاری کے آئینے میں ﴿ 50 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان

ہے۔ 1266 میں ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد غیاث الدین بلبن تخت نشین ہوا۔ جو التمش كاغلام تقار اور بعد مين التمش في اسابنادا ماد بناليا بلبن في 1286 تك حكومت کی بیروه دور تھا کہ جب محموچن یعنی چنگیز خان وسط ایشیا میں منگول قبیلے کا سر دار بناجو کہ ایک وحثی قبیلہ تھا جس نے فرقہ پرتی کی وجہ سے کمز ورمسلمان حکومتوں کوتہس نہس کر کے گئ بار ہندوستان پرحملہ کیا۔ مگر نا کام رہا کیونکہ یہاں مسلمانوں میں فرقہ پرتی ایک واجب القتل جرم تھاجس کی ابتدا سکتگین نے کی تھی اس لئے یہاں مسلمان پوری طرح متحد تھے۔ خاندان غلامال کے قطب الدین ایب ۔ انتش۔ ناصر الدین محمود۔ اور بلبن نے متجد کلچر کے تحت مبلمانوں کوایک پلیٹ فارم پررکھ کر طاقت اور تحفظ کی ایک الیی مثال قائم کی کہ منگول ہندوستان پر حملہ کرنے کی جرات نہ کرسکے۔سقوط بغداد کے بعد منگولوں نے ہندوستان برکئی حملے کئے مگر علاوالدین خلجی نے ہر باران کوعبر تناک شکست دی۔ ایک ان پڑھ حکمران ہونے کے باوجوداس نے نہ صرف سلطنت کو وسعت دی بلکہ منصبداری نظام كے تحت رشوت اور كر پشن كامكمل خاتمه كيا۔اشيائے صرف كى قيمت بندى علاوالدين كلجى کے دور کا ایک تاریخی کارنامہ ہے جس پرآج تک عملدرآمد ہوتا آر ہاہے۔ دہلی میں معجد قوت الاسلام اورمسجد نظام الدين اولياء كووسيع كيا-خلجي دور كے بعد تغلق خاندان نے بھی رفاہِ عامہ کے لئے کئی کام کئے۔ فیروز تغلق نے بچاس مسجدیں۔ تمیں دارالعلوم۔ بیس کل۔ میں دون ۔ سات سو قصبے ۔ ایک سوہبیتال ۔ ایک سوحمام ۔ ایک سو بچاس بل تغییر کئے ۔ فروزآباد کے نام پر دہلی سے پانچ میل کے فاصلے پر نیادارالخلافہ بنا کرآباد کیا۔ای طرح پانچ نہریں جمنا اور تلج سے نکالی گئیں۔ جن میں سے نہرجمن غربی اب تک موجود

تله گنگ تاری کے آئیے میں ﴿ 49 ﴾ ﴿ آربی ، اعوان اور پاکتاب

ملمان ہندوستان میں پھلتے گئے یہ نظام بھی ای طرح پھلتا گیا۔ 1100 میں غزنوی خاندان نے غزنی کی جگه لا ہورکودارالخلافہ بنایا۔ 1186 میں غزنوی حکومت ختم ہوگئی۔اور شہاب الدین محمونوری برسراقتد ارآیا۔جس نے 1<u>19</u>1 میں دہلی اور اجمیر کے راجہ پر تھوی راج چوہان سے شکست کھانے کے بعد 1192 کودوبارہ حملہ کیا اور راجہ پرتھوی راج کو شکت دی اور گرفتار کر کے قتل کر دیا اور قطب الدین ایب کو اپنا ولی عهد مقرر کیا۔ واپس جاتے ہوئے دریائے جہلم کے کنارے محر غوری کو مارچ 1209 میں گکھروں نے قل کر دیا۔جون 1209 میں قطب دین ایب مسلم انڈیا کا پہلا حکمران باشاہ بنا۔جس نے لاہور كودار لخلافه بنايا - جو اسلامي دنيا كا مركز بن گيا - 1210ء مين قطب الدين ايبكى وفات کے بعد اسکاغلام التمش تخت نشین ہوا۔جس نے دہلی کو دار الخلافہ بنایا اور مسلمانوں کی مددی \_ تا تاریول کے ظلم وستم سے تنگ آگر جب بخارا۔ غزنی ۔ سم قند اور نیشا پورسے . ہزاروں علماءاور ہنر مند ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو التمش نے علماء کے وظا نُف مقرر كئے اور دست كارول كوصنعت برلگايا۔ 1236 ميں التمش كي وفات كے وقت مندوستان پرمسلمان ہمالیہ سے زیدا اور سندھ سے بنگال تک قابیش تھے جس کا تمام تر کریڈٹ ان قطب شاہی اعوانوں کو جاتا ہے جنہوں نے قر امطہ فرقے کوختم کرکے ہندوستان میں فرقہ پرت سے پاک اسلامی معاشرے کی بنیادر کھی۔ ای معاشرے میں التمش کا بیٹا ناصر الدین محمود مجمی بل برده کر جوان ہوا۔ یہ بادشاہ قر آن کریم کی کتابت کیا کرتا تھا۔ بے باک جنگوعلم دوست اوربیت المال کوعوا می ملکیت سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بیوی گھر کا کام کاج خودکرتی تھی ہے دہ معاشرہ تھا جوعمر فاروق ہے اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نظر آتا

## تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں کے 52 کا آریہ ، اعوان اور پاکتان

#### ا كبركا دين البحل اور بندوبست اراضي

1026ء میں سومنات کے حملے سے لیکر 1526 میں باہر کے حملے تک ہندوستان میں دو کلچراً بحرکرسا منے آئے ایک مسجد کلچرجس کواعوانوں نے اعوان کاری کے ذریعے فروغ دیا اور دوسراصوفی کلچرجس کواولیائے کرام نے متعارف کرایا۔جن میں حضرت داتا کئج بخش۔ خواجه معین الدین چشتی حضرت بهاؤالدین ذکریاْ۔خواجه قطب الدین بختیار کا کی ۔بابا فريد سنج شكراور شيخ نظام الدين اولياء خاص طور پر قابلِ ذكر ميں -ان اوليائے كرام نے جب لوگوں کو اُن کی اپنی زبان میں خلوص \_ زمی \_ اعلیٰ کر دار اور برتا وٌ سے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا توبڑے بڑے پنڈتوں اورٹھا کروں نے ان اولیائے کرام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنا شروع کردیا جس نے ہندومعاشرےکو ہلا کررکھ دیا۔ ذات پات کی وجہ سے برہمنوں کی بالا دستی خطرے میں بڑگئی۔جس پر بوگا کرنے والے کئی ہندو بوگی اپنی اپنی روحانی طاقت کا مظاہرہ کرنے کیلئے میدان میں آفکے۔جنہوں نے جوگی بن کراولیائے كرام كے مزاروں پر دھال ڈالناشروع كى جہاں بھنگ۔ چرس اور گانجا پينے والے يہى جو گی پہنچے ہوئے بزرگ اور مجذوب بن گئے۔جن کے چیلے جانٹوں نے مجاور بن کرمزار کلچر کی بنیا در تھی اور رام اور رحیم کوایک ہی سکے کے دو پہلوقر اردے کر ہندوسلم اتحاد کوفروغ دینا شروع کیا۔جسکے نتیجے میں بھکتی تحریک کیطرح کئی تحریکوں نے جنم لیا۔جن میں گرونا تک کی سکھتح یک سرفہرست ہے۔جس کا بنیادی نظریدانسان کا سکھ ہے اوراس نظریے کے پیر کاروں کوسکھ کہاجا تا ہے۔ انہی تحریکوں سے متاثر ہوکرا کبر بادشاہ نے دین البیٰ کے نام پر ایک سرکاری مذہب رائج کیا۔جس کا کوئی عبادت خانہیں تھا ہر مخص اپنے اپنے طریقے

تلہ گنگ تاریخ کے آئیے میں کے 51 کا اربی ، اعوان اور پاکتان

ہے( ماخوذ از تاریخ پر وفیسر حمیداللّٰدشاہ ہاشمی)۔ جب اقتدار کی جنگ میں تغلق خاندان تقسیم ہو گیا تو امیر تیمور لنگ نے دہلی پرحملہ کیا اور قل وغارت کا باز ارگرم کیا۔اور مال غنیمت میں کاریگروں کی ایک بہت بڑی تعدادایے ساتھ ہے گیا۔جس سے فائدہ اٹھا کر 1526 میں ظہیرالدین بابرنے یانی بت کے میدان میں ابراہیم لودھی کوشکت دے کر ہندوستان میں مغلیہ خاندان کی بنیادر کھی۔مغلوں کی آمدے پانچ سوسال پہلے جب اعوانوں نے قرامط فرقے کے ہاتھوں ویران ہونے والی معجدوں کوآباد کرنا شروع کیا تو معجد کے جس چبوترے پر کھڑے ہو کراذان دی جاتی ہے وہی چبوتر ااونیا ہوتے ہوتے متجد کا میناربن گیا۔ جو دور سے نظر آنے پر ہر کسی کو یقین ہوجا تا کہ بیمسلمانوں کی آبادی ہے۔اعوان کاری کے نام پراغوانوں نے جس مسجد کلچر کوفروغ دینا شروع کیا تھا۔اسکاایک پہلویہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ یالشکر سکیسر کے پہاڑ کے دامن سے گزر کر برصغیر میں داخل ہوتا تو اے اپنی سلِائی لائن اور محفوظ بشت کیلئے ہمیشہ اعوانوں کی مدد حاصل کرنا پڑتی ۔ اور اعوان ہرا یے قافلے یالشکر کی مدد کرتے جومنزل مقصود پر پہنچ کرمسجد تغمیر کرنے کا وعدہ کرتا ظہمیر الدین بابر کی بابری مسجد بھی اسی وعدے پر ایودھیا میں تعمیر ہوئی ورنہ بابر کے متعلق مشہور ہے کہ باہر بہیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر نے ہندوستان پرحملہ کرنے سے پہلے تلہ گنگ کے علاقے میں ممدوٹ کے مقام پر پڑاؤ کیا پھر کلرکہار کے مقام پر اپنا دربارلگایا۔ جہاں اب بھی ایک پھر تخت بابری کے نام پرمشہور ہے جواس بات کا ثبوت ہے کہ بابر کے آنے تک اس علاقے کے سلمان کتنے مضبوط اور طاقتور تھے۔

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 54 ﴾ ﴿ آریہ ، اعوان اور پاکتان ﴾

تعلق تھو ہامحرم خان سے بھا۔ کھیاں کے مقام پرمولینا موصوف سے اکبر کی ملاقات ہوئی جہاں بادشاہ نے اپنے آپ کومسلمان ثابت کرنے کیلئے ایک مجد تعمیر کرائی جوآج تک وہاں موجود ہے۔ 1575 میں اکبرنے فتح پورسکری کے مقام پرایک جماعت خانہ تعمیر کیا جس میں تمام نداہب کے لوگ ندہبی مجالس منعقد کرتے جس پر 1582 میں اکبرنے ابوالفضل اورفیضی کے مرتب کردہ اصولوں پرایک مشتر کہ مذہب کوجنم دیا جسے دیرہ الہیٰ کہتے ہیں دن الها کامسودہ تیار کرنے والے دونوں بھائی مبارک کے بیٹے تھے جو امطے فرتے کا بہت بڑاعلمبر دارتھا۔ بید دنوں بھائی نور تنوں میں شامل تھاس کئے انہوں نے اکبر کے دور میں بغداد سے آنے والوں کی کافی مدد کی جن کی بہت بڑی تعداد دہلی کے کھنو اور اوودھ میں بادشاہ کی ہمنوا ہوگئی۔ پنجاب میں اعوانوں کی مخالفت کی وجہ سے اکبرنے اپنا دارالخلافہ فتح پورسکری سے لا ہور متقل کیا۔اور شاہی قلعہ تعمیر کیا جسکی بغل میں نور تنوں نے شاہی محلّہ تعمیر کیا۔ چونکہ نور تنوں نے دین الها کوسب سے پہلے اپنایا اس لئے شاہی محلّہ ا كبر بادشاه كى وجه سے سركارى سطح يرايك مشهور فحبه خاند بن كرسامنے آيا جواب بھى وہال موجود ہے۔ پنجاب میں آنے کے بعد نظریاتی ہم آ ہنگی کی وجہ سے اکبرنے سکھوں کے چوتے گرورام داس کوامرتسر والی جگہ بطور جا گیردی اور اعلان کیا کہ جو تخص کسی متجد کے امام کو بین طل کرے گا اسے مسجد کے ساتھ وقف شدہ جائدادبطور جا گیر ملے گی۔اس طرح اکبر نے منصب داری نظام کی جگہ جا گیرداری نظام کوفروغ دیا اور مسجدوں اور امام مسجدوں کے خلاف اُسی طرح عمل کرنا شروع کیا جس طرح قرامط فرقے نے بنوعباس کے دور میں کیا تھااس اعلان کے بعد آئمہ مساجدانی جان بچا کرزر زمین چلے گئے جو پکڑے گئے ان

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کھی 53 کھی آرید ، اعوان اور پاکتان ے اپنی اپنی پند کے مطابق عبادت کرسکتا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مبحدول کو چھوڑ کر مزاروں ۔ درباروں اور دین الہیٰ کے پیروکاروں سے جا ملی۔ اکبری قیادت کے بیچھے نور تنوں کی سیادت تھی جس میں ایک اعوان بھی شامل نہیں تھا۔ بظاہروہ ایک ملمان باشاه تھا مگر حقیقت میں وہ مشرک اعظم تھا۔ جسے لوگ مغل اعظم کہد کر پکارتے ہیں۔1530 میں بابر کی وفات کے بعداسکا بیٹا ہما یوں تخت نشین ہوا۔1540 میں جب وہ شرشاہ سوری سے شکست کھا کرایران کیطرف جارہا تھا تو 1542 میں عمر کوٹ کے مقام پرا کبر پیداہوا۔قدھار کے مقام پر ہایوں کے سوتیلے بھائی کامران نے ہمایوں کو گرفار کر نے کی کوشش کی مگروہ نیج فکلا البتہ اکبراسکے ہاتھ لگا جس کی بیوی نے اسکی پرورش کی۔ 1549 میں ہایوں نے کا مران کوشکست دیکر بیٹمال بنائے گئے اکبرکوحاصل کیا۔إدرایک ایرانی سردار بیرم خان کواسکا اتالیق مقرر کیا۔جس نے 1556 میں ہمایوں کی وفات کے بعد اکبر کو کلانورضلع گورداسپور کے مقام پر تخت نشین کیا۔ 1560 میں اکبر آیک مطلق العنان حکمران بن گیاجس نے اٹھارہ سال کی عمر میں اپنی سیادت کے مشورے پر ج پور کے راجہ بہاری مل کی بیٹی جودھابائی کومسلمان کئے بغیر شادی کی اور ہندوؤں پر سے جزیدیکس معاف کردیا۔ اکبر کے الل اقدام پرعلائے کرام نے اکبرکو ملحد اور کا فرقر اردیکر وائزه اسلام سے خارج کر دیا۔ حکومت اور علماء کی اس کشکش میں حضرت مجد دالف ثانی لیڈر بن كرسامنة أئے جن كوآئم مساجد كى مكمل جمايت حاصل تھى۔ان آئم مساجد ميں سب سے زیادہ تعداداعوانوں کی تھی۔اس کے اکبرنے اس بغاوت کوختم کرنے کیلئے تلہ گنگ کا وورہ کیا جہاں گواڑہ اعوان خاندان کے مولانا عبدالرحیم اکبر کے سخت مخالف تھے جن کا

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 56 ﴾ ﴿ آریہ ، اعوان اور پاکستان ﴾

معاشرے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جس ہے مسلمانوں میں خدا پرستی کی جگہ شخصیت پرستی کو فروغ ملا۔اس شخصیت پرسی کی وجہ ہے آج بھی امام مسجد کے پیچھے پانچ وقت نماز پڑھنے والامسلمان امام مسجد كي وه عزت نهيس كرتا جوده پيرصاحب شاه صاحب اورسر دارصاحب ی عزت کرتا ہے۔ چونکہ لا ہور اور ملتان میں رہنے والے ان تمام لوگوں نے دین الی تبول کر کے جا گیریں حاصل کیں جن کے آباؤ اجداد سقوطِ بغداد کے بعد بھاگ کر ہندوستان آئے تھے اس لئے لا موراور ملتان کی بڑی بڑی حویلیاں دینِ اللی کے فنکاروں اور مجروں سے چک اُٹھیں جس نے اُس اسلامی معاشرے کو بری طرح متاثر کیا جو صدیوں سے اعوانوں نے مبجد کلچر کے ذریعے قائم کررکھا تھا۔ اکبر کے اس دین الہی کونہ تو کسی اعوان نے قبول کیا اور نہ ہی ا کبرنے بیدین کسی اعوان کو پیش کرنے کی جرات کی البتہ بندوبست اراضی کا بیکینسر بعد میں آنے والے سکھوں اور انگریزوں کے دور میں چھیٹا گیا جس نے اعوان معاشر کے بھی متاثر کیا مگر کسی نے بھی اس پر کوئی توجہ نہ دی اس طرح ملمان کئی فرقوں کئی آستانوں اور کئی قوموں میں تقسیم ہو گئے۔ چونکہ بیقسیم اکبر کے سرکاری ریکارڈ مال کا حصہ بن گئی جس کو بعد میں کسی حکومت نے تبدیل نہیں کیا۔اس کئے سرکاری سطح پر بیدر پیکارڈ مال آج بھی مسلمانونل کے سیاسی ۔ساجی۔معاشی اور مذہبی انتشار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اکبرنے زنااور جماع کے فرق کوختم کر کے بے چیائی کو اپنے عروج پر پہنچایا۔جب اس کے مل میں اس کے نطفے سے انار کلی پیدا ہوئی۔ اورا سکے بیٹے سیم اس سے شادی کرناچاہی تو اکبرنے انارکلی کودیوار میں چنوادیا۔ کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی تھے میدہ ماریخی حقایق ہیں کہ جن پر آرٹ اورادب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اکبرنے دین البحل میں تله گنگ تارخ کے آئیے میں کھی سے 55 کھی اور پاکتان

کی زبانوں کو داغا گیا۔جس کی وجہ ہے گئی آئمہ مساجد کی اولا دمیں اب تک لکنت ہے جنہر ہم شدہ کہتے ہیں۔معبدوں کی وقف شدہ جائیدادیں حاصل کرنے والوں کو قانونی ت<sub>خط</sub> دیے کیلئے اکبر کے علم پر راجہ اُو ڈرمل نے بندوبست اراضی کی بنیا در کھی جے مندومسلمانوں کے خلاف اکبر کا بندوبست کہہ کر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو بیاصطلاح اب تک جاری ہے اس بندوبت میں ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کو بھی ذات بات میں تقسیم کیا گیا۔اور دین الٰمی کے بیدا کر دہ جا گیر داروں کواعلیٰ ذات اورمسلمان کا ریگروں ۔ دانشوروں اور پیشہ وروں کو پنج ذات قرار دے کرسر کاری ریکارڈ مال مرتب کیا گیا۔ جس نے نہ صرف مسلمانوں کو ذہنی طور پرمعذور دمفلوج کر کے رکھ دیا بلکہ سرکاری سطح پر بھی اشرافیہ کی جگہ ران بھاگ کی خیر مانگنےوالے شاہی در بار کی زینت بن گئے۔ چونکہ اکبر بادشاہ سلیم چشتی کا مرید تھا۔اس لئے مزاروں کے مجاوروں اور پیروں فقیروں نے بھی مزاروں سے اٹھ کر شاہی درباری زینت بنتا شروع کردیا۔اور جا گیریں حاصل کر کے مزاروں پر چاوریں چڑھانے اورعرس منانے کارواج شروع ہوا۔ان تمام حالات کے باوجود کسی مسلمان عورت نے کسی ہندو سے شادی نہیں کی۔اور نہ ہی بغیر نکاح کے کسی کی بیوی بنتا قبول کیا۔البت ملت فروش غُناصرنے اکبر بادشاہ کی بیروی میں کافی تعداد میں ہندوعورتوں کومسلمان کئے بغیر شادیاں کیں۔اورسرکاراورسرال دونوں سے دولت اور جائیداد حاصل کر کے اپنے آپ کو بندو بست اراضی میں جا گیردار کا اندراج کرایا۔ای طرح فرقہ پرستوں اور پیروں نے بھی نئے نامول سے سید اور سجادہ نشین کا اندراج کرایا۔ سولہویں صدی کے ان پیروں سیدوں اور سردارول نے ہندوول کی بت پرسی اور رسم ورسومات کو اپنا کر اسلامی معاشرے کو ہندو

# تله گنگ تاری کے آئیے میں اور پاکتان اور پاکتان اور پاکتان اور کاری اور گنگ اعوان اور پاکتان اور گنگ اعوان اور پاکتان اور گنگ اعوان اور پاکتان کار پاکتان اور پاکتان کار پاکتان

1605 میں جب اکبری موت کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا تو گوالیار کے قلعے میں بند حضرت مجددالف ٹائی کور ہاکر کے اس نے مسلمانوں کے دل میں اکبر کی پیدا کی ہوئی نفرت کوکانی حد تک کم کردیا۔ 1611ء میں جہانگیرنے نور جہاں سے شادی کی جو بہت جدساہ سفیدی مالک بن گئی۔اس نے شاہ جہاں کی جگہ اسنے داباد شہر یارکو بادشاہ بنانے کی بہت کوشش کی مگروہ چونکہ ایرانی تھی اس لئے وہ عرب۔افغان۔اور ترک امراء کوایئے ساتھ نہ ملاسکی۔اس کے باوجود 1627 میں جہانگیر کی موت کے بعد جہانگیر کی وصیت ے مطابق شہریار نے لا ہور پہنچ کرانی باشاہت کا اعلان کیا تو شاہ جہاں نے دکن سے آكرلا بورير بضدكرليا-اور 1628ء ميس تخت تشين بوگيا-شاه جهال نے يه كاميا في فوج کے کمانڈرانچیف مہابت خان کے ذریعے حاصل کی۔ دونوں حضرات حضرت مجد دالف الی کے مرید تھے۔ اور اکبرنے نے اسلام کو جونقصان پہنچایا تھا اسکی تلافی کرتے ہوئے شاہ جہان نے دہلی میں دنیا کی خوبصورت ترین جامع مجد تعمیر کی۔ 1657ء میں شاہ جہان بیار پڑ گیا اور آٹھ دن تک بے ہوش رہااس کے جار بیٹے تھے۔مراد شجاع دارشکوہ ادراور گریب-ان بیول میں اقتدار کی جنگ شروع ہوئی۔آخر کاراورنگ زیب کامیاب موا- اور 1658ء میں تخت تثین موا- شاہ جہاں آگرہ قلع میں نظر بندرہا۔ جہاں وہ 1666ء میں فوت ہوا۔ اور اسے تاج محل آگرہ میں فن کیا گیا۔ اور نگ زیب 1658ء سے کیکر 1707ء تک یعنی انعاس سال تک برسرا قتد ارر ہا۔ برصغیر کی تاریخ میں اورنگ زیب نے دین البی کے اثرات ختم کرنے کیلئے ایک تاریخ ساز کردارادا کب

### تله گنگ تاریخ کے آئینے میں 🕻 57 🕻 آریہ ، اعوان اور پاکتان

کلمے ہے محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہٹا کرا کبرخلیفتہ اللہ کے الفاظ شامل کئے شیر اور خزیر کا گوشت حلال قرار دیا\_گؤکشی ممنوع قرار دی محمه \_احمه \_مصطفیٰ \_ نامول پریابندی عائد کی ۔عربی زبان اور رمضان کے روزے منوع قرار دیئے۔ صبح سوبرے سورٹ کی پوجا کی جاتی - باشاه خود ما تھے پر تلک لگا کر جھر و کہ درشن دیا کرتا۔ جودین البحل میں عبادت جھی جاتی تھی۔(ماخوذ از تاریخ مغلیہ اصغرعلی جعفری)اگر ہم اکبر کے دین الیما اور بندوبست اراضی كالمجموعي طور برجائزه ليس تويبي نظرآتا بكاكما كبرني اسلام اورمسلمانون كوناقابل تلافي نقصان پہنچایا جسکی تلافی کیلئے اورنگ زیب نے گنگ اعوانوں کے ساتھ مل کر قابل تحسین كوشش كى مگراسے وہ كاميابي حاصل نہ ہوسكى جس كى تو قع تھى \_اس طرح اورنگ زيب کے بعد مغلیہ سلطنت رویہ زوال ہو کرختم ہوگئ۔ اس میں شک نہیں کہ شاہ جہان اور اورنگزیب نے دہلی اور لا ہور میں عالیشان مجدیں تغمیر کرےمسلمانوں کومجداورامام معجد کی اہمیت کا احساس دلایا۔ کیونکہ مسلمانوں کو ایک مرکز پر رکھنے کیلئے رسول یا کے اللہ نے ا بنی زندگی میں متجد کے علاوہ اور کوئی سیاسی ساجی ۔معاشی یا نم ہمی ادارہ قائم نہیں کیا۔اس لئے معجد اسلامی حکومت کا واحد سر کاری اوارہ ہے۔ مگر آج جب میں شام کومسجد کے خادم کو گداگری کرتے دیکھتا ہوں تو بحثیت مسلمان میراسر شرم سے جھک جاتا ہے۔اور میں بیہ سوچنے لگتا ہوں کہ کیام بحداورا مام مجد کا یہی وہ مقام ہے جس کی بنیا درسول پاک علیہ نے از جود امام مسجد بن کر رکھی تھی۔میرے خیال میں جب سے مسلم انوں نے مسجد کی جگہ دوسر ادارول كواجمية ديناشروع كى أس دن مسلمان اتحاد ايمان اور نظيم كى نعمة سے محروم ہیں۔

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں کا اور پاکستان اور پاکستان

د، دا کبر کے دین کا پیچال دیکھ کراورنگ زیب پرسب سے زیادہ خصہ تھا۔اس لئے انہول دریائی کی اولا دہیں جن کا مدفن چنیوٹ کے قریب ہے۔اور جواعوان اورنگ زیب

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں اور پاکتان برصغیرے مسلمانوں کوایک نئی قوت اورنئی زندگی عطاکی۔اکبرے دور میں حضرت مجد دالفرانے دین البخائے پیروکاروں کے ذریعے ایک جال بچھایا۔ نور اورنگ زیب کے مخالفین ٹائی نے دین الہیٰ کے خلاف جوتح یک شروع کی تھی اسے تاریخ میں تحریک جہاد کہا جاتا ہے۔ اورا بنی کاروائیوں کوخفیہ ہے۔ جے بعد میں شاہ ولی اللہ محدث وہلوئ نے آگے بڑھایا۔اورنگ زیب نے سب کے کیلئے راجدھانی جے پورسے دورگنگا پورنامی ایک گمنام قصبے کومرکز بنا کروہاں حکومت ہے دین الہیٰ کے پیروکاروں جا گیرداروں اور شاہی محلے کے فنکاروں کی سرکاری سرپڑا خالف معرکے منعقد کرنے لگے۔اورنگ زیب کولا ہور میں شاہی مسجد کی تعمیر کے دوران اورسر کاری وظا نَف ختم کردیئے جس پروہ فن کارجن کو بٹیالہ اور گوالیار جیسے عیاش راہے ہیان معرکوں کاعلم ہوا تواس نے شاہی مسجد کی تعمیر میں اعوانوں کا جوش وخروش دیکھیے کر پند کرتے تھے وہ وہاں چلے گئے۔ جو آج بھی موسیقی میں پٹیالہ اور گوالیار گھر انوں پرفنی اعوانوں کے ذریعے ان معرکوں کو ختم کرنے کا پروگزام بنایا۔ ان اعوانوں میں تھوہامحرم کرتے ہیں اور جو پچ گئے انہوں نے اس شاہی محلے میں فحبہ خانے کے استعال کو جار کی خان کے مولانا عبدالقادر بھی شامل تھے۔ جومولانا عبدالرحيم کے پڑ پوتے تھے۔ان سب رکھا۔مسلمانوں کے ماتھے پر لگے ہوئے اس داغ کومٹانے کیلئے اورنگ زیب نے شاہل کوادرنگ زیب نے ایک اعوان رجمنٹ بنا کرگٹگا پور بھیجا جہاں دین الہیٰ کے ہیروکاروں مجلے ہے متصل دنیا کی سب سے بڑی شاہی مسجد تعمیر کرائی۔اس طرح اسلامی قوانین کی نے اسلام قبول کر کے گنگا پورکواسلام کا ایک قلعہ بنا دیا۔ جوآج بھی راجستھان میں ضلع ایک تعزیرات مرتب کر کے اسے بطور قانون رائج کیا جے فنادیٰ عالمگیری کہتے ہیں۔ جودھ پورکاایک مشہور شہرہے جہال مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے۔اورنگ زیب نے اس اورنگ زیب کے ان اقدامات پر اسلام سے متصادم تمام مشرک منافق اور مخالف لوگ کامیابی کے بعد گنگا پور کے ان اعوانوں میں سے پچھلوگوں کوساتھ رکھ کر گول کنڈہ اور بیجا ا کٹھے ہو گئے۔ اور اکبرے دین الہیٰ کو بحال کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ معجد لپروفتح کیااور جب وہ احمد نگر میں فوت ہو گیا تو اسکے ساتھ گئے ہوئے اعوان دکن اور میسور مندریا گرجے کی طرح دین الها کا کوئی عبادت خانہ ہیں تھااس لئے دین الها کے پیروکال کی کٹکش میں فوجی خدمات دیتے رہے۔اور میسور کے حکمران بن گئے۔جو تاریخ میں جب بھی کسی مجلس مذاکرہ محفل موبیقی یاکسی ساز تی پروگرام کیلئے اکٹھے ہوتے تو وہ ایک حید علی اور ٹیپوسلطان کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں کئی لوگ آپ کوار کاٹ کے قریش میٹنگ کومعرک کتے تھے۔ اکبرے مرنے کے بعددین البی کے بیمعرکے پہلے جہالگیرے فاہر کرتے ہیں مگر تحقیق الاعوان پنجاب کی شائع کردہ کتاب تاریخ سادات علوی اعوان بیے خسر و کے ہاں پھر شاہ جہان کے بیٹے داراشکوہ کے ہاں منعقد ہوتے تھے۔ جب اور مشاکخ مرتبہ جناب زین العابدین علوی صاحب کے صفح تمبر 45 پر درج ہے کہ سلطان و یک زیب تخت نشین ہوا تو ان معرکوں کا مرکز را جپوتوں کے پاس چلا گیا۔جنہیں اپ میدراورسلطان ٹیپواعوان تھے جن کے آباؤ اجداد نقل مکانی کر کے میسور گئے۔جو حضرت ﷺ

# تلہ گاگ تاریخ کے آئینے میں کے 62 کا اگر آریہ ، اعوان اور پاکتان کے ملک سکھوں کے گرواور سکھا شاہی

رمنات کے جملے کے بعد جب مسلمانوں نے ہندوؤں پرنظر یاتی اور واقعاتی بالادسی وائم ی تو اس بالا دستی کو یا نیج سوسال تک سلاطین دہلی نے قائم رکھا۔ جو ہندوستان میں ملمانوں کالمیک سنہری دور حکومت تھا۔ سقوط بغداد کے بعد جب فرقہ پرست بغداد سے بھاگ کر ہندوستان میں آئے تو انہوں نے یہاں بھی فرقہ برسی کوفروغ دیا۔جس سے ملمانوں کا شیراز ہبھر گیا۔اس صورت حال میں مسلمانوں کے خلاف کئ تح کیوں نے جنم ں جن میں سکھ ندہب کی تحریک مسلمانوں کے خلاف ایک انتہائی فعال تحریک نظر آتی ہے۔ اس تح فی کے بانی گورونا تک تھے جو ہندومسلم اتحاد کے علمبردار تھے۔آپ 1469 میں تلونڈی (نزکانہ صاحب) میں بیدا ہوئے اور تمام زندگی ہندوؤں کی تیرتھ یاترا کے ساتھ ساتھ ادلیائے کرام کے مزاروں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بھی زیارت كرتے رہے۔1539 میں آپ غائب ہو گئے اور النكے ایك ہندو چیلے انگد جی كوسكھوں نے دوسرا گورونامزد کیا۔انگدجی کی وفات کے بعد 1552 میں امرداس سکھوں کے تیسرے گروہے۔ انکے بعدرام داس کوا کبرے زمانے مین چوتھا گرو بنایا گیا۔جس کوا کبر نے امرت کے سریعنی تالاب والی جگہ جا گیر میں دی جہاں اس تالاب میں رام داس نے ہر میندر کی تعمیر شروع کی جواسکے بیٹے اور سکھوں کے پانچویں گروارجن نے مکمل کی جے گولڈن ٹمپل کہتے ہیں۔اسی طرح ارجن گرونے گرنتھ صاحب کو کممل کرکے گورونا نک کے ساٹھ سال بعد سکھ ندہب کوایک بنیا و فراہم کی۔<u>1606 میں جب جہائگیر کے بیٹے</u> خسرو نے باپ کے خلاف بغاوت کی تو گروارجن نے اسکی مدد کی۔ جسے جہانگیرنے گرفتار کر کے

تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں کھو 61 🛠 🕽 رہیہ ، اعوان اور پاکتان کے ساتھ نہیں گئے تھے وہ واپس تلہ گنگ گھروں میں آگئے جن کولوگ گنگا پور کے حوال سے گنگا کے اعوان کہتے تھے جنہیں اب گنگ اعوان کہا جاتا ہے۔جووا پس آنے کے بعر موجودہ تلہ گنگ کے تھلے کے اردگر د قابل کاشت رقبوں پر ڈھوکیں بنا کر آیا ہوئے ج ہے کچھ عرصے کے بعدا نہی ڈھوکوں پررہنے والوں کی ادلا دگوت اور وڑھیوں کی شکل میں ا آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب گنگ اعوانوں نے تلہ گنگ میں آ کر کھیتی باڑی شروع کی تو بغیر کسی ریکارڈ کے ٹھلے بندی کی بنیاد پر دراثت کا سلسلہ شروع ہوا۔اسی طرن تلہ گنگ کے تاریخی ٹلے پر ہندو۔سکھاورشخ بھی بھیرہ۔میانی اور چنیوٹ سے آگرا ہار ہوئے جنہوں نے تجارت کواس حد تک فروغ دیا کہ قیام پاکستان ہے قبل تلہ گنگ لکڑی اورگڑ کی بہت بڑی منڈی تھی۔موجودہ پوسٹ آفس والی جگہ پر نارتھ ویسٹرن ریلوے کی آ وُٹ ایجنسی تھی ۔ جہاں چکوال سے دیار اور چیل کے بڑے بڑے تنے بیل گاڑیوں پر آتے تھے۔اس طرح مین بازار میں سلطان خان مار کیٹ والی جگہ پرگڑ منڈی تھی۔ جہاں سرحداور پنجاب سے آنیوالا گڑ نیلام ہوا کر تا تھا۔ چمڑے اور جوتوں کے کاروبار پرشخ تا جروں کی اجارہ داری تھی جوابھی تک قائم ہے۔جس کی اصل بنیاد گنگ اعوانوں کی آباد کاری ہے۔جن کے آباؤ اجداد نے محمود غزنوی کے دور میں اس علاقے میں مسلم انڈیا ک بنیادر کھی تھی۔اس کئے سکھوں اور انگریزوں نے اپنے اپنے دور میں اعوانوں کی تاریخ مسخ مرنے کیلئے اس علاقے کومریلوں (ڈاکوؤں) کی سرزمین قرار دیا جبیبا کہ انگریزوں کی مرتب كرده بنائے ديہ سے طا برہ جواس كتاب ميں بطورضميہ جات شامل ہے۔

تله نگ تاریخ کے آئیے میں کھی ہو 64 کا آریہ ، اعوان اور پاکستان

ساحب استعال کریں اس طرح سکھوں نے مذہب کے حوالے سے در بارصاحب۔ نظانہ صاحب پنجہ صاحب اور گرنتھ صاحب کہنا شروع کیا جو پیلفظ آج بھی ہمارے ہاں عزت دیے کیلئے استعال ہوتا ہے۔ ای طرح پاہل کی رسم کے ساتھ گوندرائے نے ہر سکھ کیلئے یانج کے لازم قرار دیے یعنی کا چھا۔ کڑا۔ کریان ۔ کنگھا۔ کیس۔اس طرح سکھ بھی حجامت نہیں کراتے۔ان تمام ضابطوں کا اطلاق سب سے پہلے سکھوں کے اس دسویں گرونے ا نیانام گووندرائے سے گووند نگھر کھکر کیا۔ ہاتھوں میں کڑاا نہی سکھوں کی پہچان ہے۔جس سال اورنگ زیب فوت ہوا۔ اسی سال یعنی <u>170</u>7 میں سکھوں کا بیدوسواں گرو گووند سنگھ بھی قتل ہوگیا۔ چونکہ گووند سنگھ نے کوئی چیلہ بطور گورونا مزرنہیں گیا تھا۔اس کے گووند سنگھ ای چلے بندہ بیرا گی نے گرو بننے کیلیے مغل حکومت کے خلاف بغاوت کردی۔اور 1710 میں سر ہند کی این سے این بے دی۔ جے 1714 میں فرخ سیرنے گورداسپور کے قلعے سے سات آٹھ سوساتھیوں سمیت گرفتار کر کے دہلی لے جا کرفتل کر دیا۔اسکے بعد سکھوں نے گوریلا جنگ شروع کی۔اور پنجار یا میں مسلماتوں کا جینا حرام کر دیا۔ چونکہ دسویں گرونے سکھوں کوایک نم جبی شاخت اور پہچان دی تھی اس لئے وہ ملمانوں کے خلاف جنگ کوایک مذہبی جنگ سمجھ کرلڑتے تھے۔ ہندوستان میں پنجاب ملمانوں کی بقاء کیلئے ایک اہم ترین صوبہ تھا۔اس کئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے والی قدهاراحد شاہ ابدالی کوملمانوں کی مدو کے لئے پیغام بھیجاجس پرسکھوں نے 1748 میں امرتسر کے مقام پر ایک میٹنگ بلائی اور آپس میں ایک معاہدہ کیا جے گرومتہ کہتے ہیں گرومته معاہدے کے تحت سکھوں نے پنجاب کواپنی بارہ برادر بوں میں تقسیم کر کے بارہ

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں کھی ہے 63 کھی آریہ ، اعواق اور پاکتان قتل کر دیا۔ جوسکھوں اورمغلوں کے درمیان دشمنی کی اصل وجہ ہے۔ <u>160</u>6 میں گر ارجن کے بعدان کا بیٹا ہر گووند سکھوں کا چھٹا گرو بناجس نے گووند پور کے نام پرایک قلہ بنایا۔ اور عادی مجرموں کو پناہ دے کر اردگرد کے علاقے میں لوٹ مار شروع کی۔ اور شا جہان کے دور میں تھلم کھلا بغاوت کا اعلان کیا 1645 میں ہر گووند کے فوت ہونے کے بعد اسکے بوتے ہررائے کوساتواں گرو بنایا گیا۔ جو داراشکوہ کا دوست تھا۔ <u>165</u>8 میں جب دارا شکوہ اورنگ زیب سے بیخے کیلئے مارا مارا پھرر ہاتھا تو گرو ہررائے نے اسے بناہ دی جس پراورنگ زیب نے جب اس سے باز پرس کی تو اس نے اپنے بیٹے رام رائے کو دہلی بھیجا جے اورنگ زیب نے ضانت کے طور پراینے پاس رکھ لیا۔ 1661 میں گورو ہر رائے کے انتقال کے بعداسکے چھسالہ بیٹے ہرکشن کوآٹھواں گرو بنایا گیا۔ جے رام رائے نے اورنگ زیب کے دربار میں چیلنج کر دیا جس پر فیصلہ ہر گووند کے بیٹے تینج بہا در کے حق میں ہوا۔ جوسکھوں کا نوال گروتھا۔ تیخ بہادر نے جب لوٹ مارشروع کی تو اسے شاہی فوجول نے گرفتار کرلیا جے اور مگ زیب نے سزائے موت دی۔ 1675 میں سکھوں کا دسوال اور آخری گروگووندرائے گدی نشین ہوا۔جس نے سکھوں کو ہندوؤں اورمسلمانوں ے ایک الگ قوم قرار دیا۔ الگ شاخت بیدا کرنے کے لئے گوندرائے نے سکھوں کیلئے لازم قرار دیا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ لفظ سکھ ضرور استعال کریں۔جس طرح مسلمان لفظ شریف استعال کرتے ہیں مثلاً مکہ شریف ۔ مدینہ شریف ۔قرآن شریف ۔ اور اجمیر شریف یا ہندولفظ جی استعمال کرتے ہیں۔مثلاً ما تا جی۔ پتا جی۔رام جی۔سیتنا جی۔ وغیرہ وغیرہ۔ ال طرح سكھول كيلئے لازم قرار ديا كه وه اپنے مقدس مقامات اور كتاب كيلئے لفظ

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں ﴿ 66 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان

السند ورمیں بھی یہاں آیا۔اس طرح بیعلاقہ سکھا شاہی دور میں مونڈ اعوانوں کا مضبوط شاہی دور میں مونڈ اعوانوں کا مضبوط شاہی دور میں بھاں آیا۔اس طرح بیعلاقہ سکھا شاہ کے فاور برصغیر میں قلعہ تھا۔جن کی مدد سے احمد شاہ ابدالی نے سکھوں کے خلاف آٹھ حملے کئے اور برصغیر میں ملمانوں کے وجود کوقائم رکھنے کے لئے ایک تاریخی کر دارا داکیا۔

تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں 🕻 65 🛠 🕽 آریہ ، اعوان اور پاکتان

حکومیتن قائم کیں جنہیں سکھوں کی ملیں کہا جاتا ہے ہرمسل کا حکمران مسلدار کہلاتا تھا۔ جنہیں مجموعی طور پر سکھا شاہی کہا جاتا ہے۔ سکھا شاہی دور تقریباً بچاس سال تک رہایہ سلے بچیس سالوں میں سکھوں نے صرف لوٹ ماراور مجدوں مقبروں کی بے حرمتی کر کے ملمانوں کونقل مکانی کرنے پرمجبور کیا۔ مگر احمر شاہ ابدالی نے بے دریے حملے کر کے سكهول كوبهي انكي حدتك ركها- جب <u>177</u>3 مين احمد شاه ابدالي فوت هو گيا- تو ان مسلد اروں نے اپنی اپنی مسلوں میں پنجائتی نظام قائم کیا۔سرکاری اہلکارآیا گیاٹیکس وصول كرتے ۔حقہ یانی بندا یک ایسی سزاتھی جس پرتمام برادری عمل کرتی ۔اوروہ شخص خاندان ۔ **برادری اور وراثت ہے محروم ہوجانے کے بعدا نی خاندانی شناخت سے محروم ہوجا تا۔اس** طرح سكھول نے تح يك جہادييں حصہ لينے والے مجامدين اوراُن كے لواحقين كا حقه ياني بند کر کے کئی اعوانوں کی شناخت ختم کی اور شھی جانی کرنے والوں کوسر دار بنا کرمسلمانوں سے انقام لیا۔ جو پیسلسلہ انگریزوں نے جوں کا توں قائم رکھا۔ جس سے تحریک جہاد ہمیشہ کیلئے ختم ہوگئی۔ پنجاب میں گرومتہ معاہدے کے تحت جومسلیں سکھا شاہی دور میں حکمران بی تھیں ایکے نام یہ ہیں۔ بھنگی مسل۔ رام گڑھیامسل۔ کنہیامسل ینگئی مسل ۔ آلووالیہ مسل - ڈ لے والیہ مسل \_ نشان والیہ مسل \_ کروڑ سنگھیہ مسل \_ شہیدیہ مسل \_ فیض اللّٰہ یوریا مل \_ پھلکیاں ممل اور سکر چکیہ ممل \_ تله گنگ کا علاقه سکر چکیہ ممل کا حصہ تھا \_ جس کا مسلد ار سردار چڑ هت سنگھ تھا۔ جس کی حکومت جہلم اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اعوانوں کی طاقت اور اتحاد ہے بخو بی واقف تھا۔اس لئے جب بھی مسلمانوں کا کوئی کشکر یہاں سے گز رکر برصغیر میں جاتا تھا تو چڑ ہت سنگھ کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا۔اور نہ ہی وہ سکھا تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 68 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان ﴾

رجملہ کر کے لا مور پر قبضہ کرلیا۔ ہندوستان پر احمد شاہ ابدالی کا بید پہلاحملہ تھا۔ اسکے بعد احمد پ شاہ ابدالی نے ہندوستان پرسات اور حملے کئے ان تمام حملوں میں مونڈ اعوانوں نے احمد شاہ ابدالی کا بھر پورساتھ دیا جو ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ 1707ء میں جب ادرنگ زیب کا انتقال ہوا تو دہلی میں وہی حالات پیدا ہو گئے جو ہلا کوخان سے پہلے بغداد میں تھے۔جن کی تمام تر ذمہ داری سیدعبداللہ گورنر بہار اور سیدحسن علی گورنر اله آباد پر عائد ہوتی ہے۔جوتاریخ میں سید برادران اور بادشاہ گرمشہور ہیں۔ان کے آباؤ اجداد کودین الی کی حمایت میں اکبر بادشاہ نے خوب نواز اتھا۔اس کئے شاہی دربار میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ای اثر ورسوخ کی وجہ سے ان بھائیوں نے اورنگ زیب کے بعد بہادر شاہ۔جہاندادشاہ اور فرخ سیر کے بعد 1719 میں محدشاہ رنگیلا کو تخت نشین کیا۔اوراپ عزيزوا قارب كوامور سلطنت ميں شامل كيا۔ جن ميں سيدواجد على شاہ المعروف بياجي جيسے وزیروں نے اسلامی علم وادب کے نام پرفن موسیقی اور آرٹ وغیرہ کوفروغ دیا جس سے انتهائی فلیل عرصے میں بورے ہندوستان میں ہیجروں ۔ گو بول ۔ نٹوں۔ بھانڈوں۔ بازی گروں اور قحبہ خانوں نے پورے معاشرے کواپنی لیبٹ میں لے لیا۔جس سے فائدہ اٹھا كر 1738ء ميں نادرشاہ دہلی پر قبضه كرنے كيلئے يہلے لا مورآيا پھر گورنر ذكريا خان سے تاوان کیکر دہلی کا محاصرہ کیا اور ایک معمولی سی جھڑ پے کا بہانہ بنا کرنا درشاہ نے ڈیڑھ لاکھ افراد کونل کیا۔ 30 کروڑ کا مال غنیمت ۔ ایک ہزار ہاتھی۔ سات ہزار گھوڑے ۔ دس ہزاراونٹ۔ایک سوخواجہ سرا۔ایک سوتمیں معمار اور کاریگر ساتھ لیکر 6 مئی 1739 کود ہلی سے واپس چلا گیا۔ (ماخوز از تاریخ پنجاب احسان الحق قریثی المعروف قدر

### تله گنگ ماری کے آئیے میں ﴿ 67 ﴾ ﴿ آرید ، اعوان اور پاکتان

#### احمرشاه ابدالی اور مونڈ اعوان۔

سكيسر بہاڑ كے شال مغرب ميں كالاباغ كے مقام يرجا كركو بستان نمك كا يباري سلياختم ہوجاتا ہے جو اس بہاڑی سلسلے کا آخری حصہ ہے جے ہندی زبان میں مونڈ کہتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے سرایا سر محمود غزنوی کے دور میں جب قطب شاہی اعوانوں نے كوستان نمك ك علاق مين متقل مهائش اختيار كي تواعوانون كاجوقبيله اس علاقيمين آ كرآ باد ہوا۔ انہيں مونڈ اعوان كہتے ہيں۔مونڈ كے اس پہاڑى سلسلے ميں ايك جيموثا ساوره ہے جسے ڈھک کہتے ہیں۔ ڈھک کے مشرق میں لاوہ اور مغرب میں موی خیل ہے۔ جب بھی برصغیر میں جانے والا کوئی قافلہ یا تشکر موی خیل کے میدان میں آ کر تھہر تا تو وہ مونڈ اعوانوں کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہوسکتا تھا۔ اگر مونڈ اعوان اس قافے یا لشکر کوا جازت دیتے تو وہ بیدرہ استعال کر کے برصغیر میں داخل ہوجاتے بصورت دیگر کوئی نہ کوئی معرکہ بریا ہوجاتا۔ جسکی مجہ سے آج بھی موی خیل کے اس میدان میں حد نظر تک ایک بہت برا قبرستان نظر آتا ہے۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد جب اٹھارویں صدی میں سکھوں۔ مر بیوں اور انگریزوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تو شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی نے والی قندھاراحمر شاہ ابدالی کومسلمانوں کی مدد کے لئے بیغام بھیجا۔ ادھر سکھوں نے ای سال یعن 1748ء میں امر تسر میں گرومتہ معاہدے کے تحت پنجاب کو بارہ حصوں میں تقلیم کر کے سکھا شاہی قائم کی اور لا ہور پر قبضہ کر کے مسجدوں اور مقبروں کی بے حرمتی کرنا شروع کی۔جس پراحمد شاہ ابدالی نے مونڈ اعوانوں سے معاہدہ کر کے انہیں ال جهاديس شامل كيا - جس نے ايك ماہ كے اندر اندر اى سال يعنى 1748ء ميں سكھوں واپن قدهار چلاگیا۔ایک روایت کے مطابق گرفتار ہونے والے قیدیوں میں پچھ سکھ قیدی بھی تھے جو پنجا بی زبان بولتے تھے۔ان قید یول کومونڈ اعوان ساتھ لائے۔ڈھیرمونڈ کے مقام پران قیدیوں نے سازش کر کے عنایت اور اسکے بھائیوں پرحملہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان دس پندرہ قید یوں کو ہلاک کر کے ایک اجتمائی قبر بنائی جسے ڈھیرمونڈ کہتے ہیں۔1764 میں احد شاہ ابدالی چھرلا ہورآ یا اور اس نے سکھوں کا ہرجگہ تعاقب کر۔ مگروہ گوریلا جنگ میں اب کافی ماہر ہو چکے تھے اس لئے وہ احمد شاہ ابدالی کے آنے بہ غائب ہوگئے۔ آخری بار 1767ء میں احمد شاہ ابدالی نے لا ہور پہنچ کرسر ہند پر حملہ کر کے سکھوں کو بے نقاب ہونے پرمجبور کر دیا۔ اور عبید اللہ خان کو گور نرمقرر کر کے واپس چلا گیا۔ اور 1773ء میں چندروز بیاررہ کرفوت ہوگیا۔گواحمد شاہ ابدالی اپنامشن مکمل نہ کرسکا مگراس نے سکھوں اور مرہٹوں کا غرور توڑ کر ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کومٹ جانے سے بچایا۔جس کا تمام تر کریڈے مونڈ اعوانوں کوجاتا ہے۔ جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کے ان حملوں میں نہ صرف سپلائی لائن کی حفاظت کی بلکہ مالی اور جانی امداد بھی دی اور برصغیر میں آنے والے قافلوں کے ذریعے احمد شاہ ابدالی کولمحہ بہلمحہ حالات سے باخبر رکھا۔ جنگی وجہ سے احد شاہ ابدالی اینے تمام حملوں میں کامیاب رہا۔ احد شاہ ابدالی کے فوت ہونے کے بعد مسلداروں میں جب آپس میں جنگ شروع ہوئی توبیسانپ بن کرا بیکدوسرےکو کھانے گئے۔ان میں سب ہے زیادہ طاقتور سکر چکیہ مسل کامسلدار چڑھت سکھ تھا۔جسکے مرنے کے بعداسکا بیٹا مہان سکھ مسلدار بنا۔ 1782 میں مہان سکھ کے مرنے کے بعد اسكابينًا رنجيت سنگه مسلدار بنا-جس نے 1799ء میں لا بور پر قبضه كرنے كے بعد گرومته

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 69 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکستان

آفاقی )1748ء میں محمد شاہ رنگیلافوت ہوا جسکے بعد اسکا بیٹا احمد شاہ تخت نشین ہوا۔جس کا زنان خاندایک میل لمباتھا۔ یہ تھے مغل حکمران جن کی وجہ سے انگریز وں مرہٹوں اور سکھوں نے مل کر ہندوستان میں مسلمانوں کا وجودختم کرنے کیلئے آپی میں مکمل تعاون کررکھا تھا۔ انهی دنوں شیخو یوره کاایک بٹواری آ دینہ بیگ سکھوں اور مرہٹوں کیلئے ایک اہم شخصیت بن كرسامنے آیا۔ سکھوں نے آ دینہ بیگ کے مشوروں پڑمل كر کے لا ہور پر قبضہ كیا مگراہے گورنر بنانے سے انکار کیا جس برآ دینہ بیگ نے مرہشہ مردار رکھونا تھے کے ساتھ مل کرلا ہور یر قبضه کرلیا۔ اور وہ لا ہور کا گورنر بن گیا۔ بعد میں آ دینہ بیگ نے ملتان اور سندھ پر قبضہ كركے مرہوں كو دہال سے نكال ديا۔ 1758 ميں سكھوں اور مرہوں نے مل كر آ دينہ بیگ کوتل کردیااور کھل کرمسلمانوں کی مسجدوں اور مقبروں کی بے حرمتی کرنے لگے۔احمد شاہ ابدالی کوجب اس صورت حال کاعلم ہوا تو اس نے تیسری بارحملہ کیا اور لا ہور پر قبضہ کرلیا۔ سکھ زیرز مین چلے گئے۔اور مرہٹول نے دہلی کے قریب اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔روہیلہ سردار حافظ رحمت خان بھی اپنی دس ہزار فوج لیکر احمد شاہ ابدالی سے آملا۔ دہلی کے قریب دونوں نے مل کرمر ہٹوں کی 80 ہزار فوج کوشکست دی۔احمد شاہ ابدالی کی واپسی کے بعد مرہ وں نے 1760 میں دہلی پر قبضہ کرلیا۔ آخر کار احمد شاہ ابدالی نے مندوستان پر یا نجوال حملہ کیا۔ اور کم نومبر 1760 کو یانی بت کے میدان میں جا اترا۔ 14 جنوری 1761ء کو پانی بت کی تاریخی جنگ لڑی گئی۔جس میں مرہٹوں کے دولا کھ سپاہی تحلّ ہوئے۔ بائیس ہزارگرفتار ہوئے۔ ہزاروں گھوڑے اور تین سوتو پیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔احمر شاہ ابدالی نے مغل بادشاہ علی بن گو ہر ثانی کو بنگال سے بلا کر تخت نشین کیا۔اور

# تلہ گنگ تاری کے آئینے میں اس میں اس کو اور پاکستان سے اللہ گنگ تاری کے آئینے میں سنگھ اور شہدائے بالاکوٹ رنجیت سنگھ اور شہدائے بالاکوٹ

1799ء میں رنجیت سنگھ نے گرومتہ معاہدہ تو ڑ کرامرتسر میں خالصہ حکومت کا اعلان کیا اور تمام مسلداروں کو جا گیریں دے کراپنے ساتھ ملالیا۔ چونکہ باپ دادا کے ظلم وستم کی وجہ ہے رنجیت سنگھ کو ہمیشہ مسلمانوں سے خطرہ رہتا تھااس لئے اس نے لا ہور میں ایک فقیر فیملی ڈھونڈ نکالی جو بظاہر پیر پرست تھے۔ گرعقیڈ تا وہ قرامطہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جن من فقيرعزيز الدين فقيرنو رالدين -اورفقيرامام دين خاص طور برقابل ذكرين -اس فقير فیلی کے ذریعے رنجیت سکھ نے لا ہور اور ملتان کے تمام مزاروں کی تزئیں وآرائش کیلئے عجاوروں اور سجادہ نشینوں کور قوم دیکرایے ساتھ ملالیا۔ باقی علاقوں کے بااثر جا گیرداروں کو مراعات دیں جن میں شاہ پور ۔ ساہی وال سے خدایار ٹوانہ سیالکوٹ اور لدھیانہ سے امام بخش اور قادر بخش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔اس طرح مفتی محمد شاہ بھی رنجیت سنگھ کا مشیر تھا۔ فوج کا تمام کنٹرول فرانس کے ان جرنیلوں کے پاس تھاجو نپولین بونا پارٹ کے تجربہ كار جرنيل تھے۔ان حالات میں مسجدوں اور امام مسجدوں كى حالت نا گفتہ بہتھی۔اذان اور ذبیحہ گائے پر پابندی تھی جسکی خلاف ورزی کرنے پرموت کی سزا دی جاتی تھی ہے عداور تشمیر میں اس سلسلے میں کئی مسلمانوں کو پیمانسی دی گئی۔مسجدوں کی بے حرفمتی روز مرہ کا معمول تھا۔مبجدوں اورمقبروں سے قیمتی پھر نکال لئے گئے ۔مسجدوں کو بارود خانوں میں تبدیل کیا گیا۔ کئی ایک کواصطبل بنایا گیا۔ جن میں لا ہور کی شاہی مسجد کو چھاؤنی اور مسجد وزیرخان کوناچ گرمیں تبدیل کیا گیا۔مسلمانوں کی دل آزاری کیلئے سکھوں نے سنہری مجد کی د بواروں پر گائے کے گو بر کالیپ کیا۔اسطرح غداروں کوساتھ ملا کر رنجیت سنگھ کئے

تلہ گنگ تاری کے آئینے میں ہو 71 ہو آرید ، اعوان اور پاکتان معاہدہ توڑدیا۔اورایک ایک کرے مہارات بن گیا۔

# تله گان تاریخ کے آئیے میں کھی جمع کی اگریہ ، اعوان اور پاکستان کا میں انگر کا کہ کا کہ انگر کا کہ کا کہ کا کہ انگر کا کہ کیا گان کے آئے کیا گان کا کہ کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کو ان اور کا کہ کا کہ

مامل کرے یارمحداورسلطان محمد کوخفیہ طور پراپنے ساتھ ملالیا۔ جنہوں نے سیدو کے مقام مرازائی ہے ایک روز پہلے سیداحد شاہ بریلوی کوز ہر دی مگر وہ چے نکلے۔ دوسرے دن الزائی میں بید دنوں درانی سر دار بھاگ نکلے اور سکھوں کا بلڑ ابھاری رہا۔اس کے بعد سید صاحب میں بید دنوں درانی سر دار بھاگ نکلے اور سکھوں کا بلڑ ابھاری رہا۔اس کے بعد سید صاحب نے جاہدین کواکشا کیا تو سیدصاحب کو وہائی کہدکر نہ صرف مخالفت کی گئی بلکہ کئی مجاہدین کہ جی شہید کردیا گیا۔ آخر کارسید صاحب وادی کاغان میں بالا کوٹ کے مقائم پر تھے کہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے حملہ کر کے 6 مئی 1831 یو کوسید صاحب اور شاہ اساعیل وہلوی کوشہید کر دیا۔ اس تحریک کے اغراض ومقاصد میں اسلامی حکومت کا قیام۔ جہاد فی سبیل الله \_ توحید خالص کی اشاعت \_ بدعات کا استیصال اور سنت رسول برعمل شامل تھے۔(ماخوذاز تاریخ یا کستان فیشخ محدر فیق وغیرہ۔)اس تحریک نے آٹھ دس سال تک دو آبہ سندھ ساگر کواپنی لیبیٹ میں لئے رکھا۔اس تحریک کا ایک نمائندہ سید مرادعلی شاہ تلہ گنگ میں آکریہاں سے مجاہدین کولیکر جاتارہا۔ ان دنوں سے علاقہ سرداردھنا سنگھ کی جا گیرتھا۔مورت اور ڈھوک جھمال کے درمیان سکھوں نے ایک فوجی چھاؤنی قائم کرر کھی تھی جس کا کمانڈر چتر سنگھ تھا۔ جہاں آج بھی اُس دور کا چھاؤنی کنواں موجود ہے تلہ گنگ مين ال تحريك كامركز سيد فتح شاه المعروف شيخ بهادر كا ذيره تقاله جن كامزاراب بهي حيار دد اواری کی صورت میں موجود ہے۔ سید مراد علی شاہ کی رہائش راقم الحروف کے بردادامیا ل محمالظم میال اعوان کے ہاں تھی جوشہرسے باہر ڈھوک کالیہ کے قریب ڈھوک میال پر رہاش پذیر تھے۔ایک روزسکھوں نے گھات لگا کرسید مرادعلی شاہ اورائے دوساتھیوں پر ملکردیاجس کے پہلے مرحلے میں سیدمرادعلی شاہ ڈھوک میال کے قریب شہید ہوئے اِتی

تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں ﷺ 🛪 🛪 🖟 آرمیے ، اعوان اور پاکتان

ملمانوں کوذلیل وخوار کرنے کیلئے سکھوں کو ہرفتم کی آ زادی دی۔ان حالات کودیکھ کر ر احد شاہ بریلوی نے سب سے پہلے 1821ء میں سات سوآ دمیوں کے ساتھ بحری ہماز کے ذریعے فج پر جانے کا اعلان کیا تا کہ مسلمانوں کے دل سے انگریزوں کا خوف نکا حائے جنگی دجہ سے وہ خشکی کے راستے سفر کیا کرتے تھے۔<u>1824ء میں ج</u>ج سے واپس آ کر سید احمد شاہ بریلوی نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ اور سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اور اکوڑہ خٹک کو اپنا ہیڑ کوارٹر بنایا۔ فقیر فیملی کے ایما پرپیروں فقیروں نے ملمانوں کو اپنی قسمت پرشا کر رہنے کی تلقین کی اور مسجدوں کے بارے ہرپیر فقیر نے یمی کہا کہ بیخدا کے گھر ہیں کعبے کی طرح خدا اُن کی خود حفاظت کرے گا اس لئے سیداحمہ شاہ بریلوی کا اعلان جہاوشریعت کےخلاف ہے اسکی تحریک جہاد ایک وہائی تحریک ہے۔ 1826ء میں رنجیت سنگھ نے بدھ سنگھ کی کمان میں دس ہزار فوج بھیج کرا کوڑہ خٹک پرحملہ کیا۔ سات سوسکھ مارے گئے اور مسلمان کامیاب ہوئے جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلندہوگئے اور 1827ء میں ہنڈ کے مقام پر بہت سارے علمائے کرام اور مجاہدین نے سیداحمد شاہ بر بلوی کے ہاتھ پر بیعت کی جس سے ایک لا کھ کالشکر تیار ہوا۔جن میں یار محداور سلطان محمد درانی سردار بھی شامل تھے۔اس لشکر کے سامنے سیداحد شاہ بریلوی نے زندگی کی آخری تقریر کی جس کالب لباب میتھا کہ منبررسول اللہ تخت رسول ہے اور وہی جاری عقیدت کا مرکز ہے۔علاء کو چاہیے کہ وہ نر کار۔ در باراور مزار کو چھوڑ کر منبررسول پرآ کر بیٹے میں تا کہ مملمان ایک خدا اور ایک رسول کے ساتھ ایک ہی عقیدے اور ایک ہی عقیدت کا ظهار کرسکیس۔اس اجماع کی اطلاع ملتے ہی رنجیت سنگھ نے نقیر فیملی کی خد مات

تله گُلُ تاریخ کے آئیے میں ایک میں اور پاکتان میں المعان کا ریخ کے آئیے میں المعان کا ریخ کے آئیے میں المعان کے

ا ہوکادیا کرتے تھے۔اس لئے جومراثی جا گیردار بن جا تاسکھا سے ہوکا ملک کہدکر یکارتے تے رنجیت سکھ کے بعد اسکا بیٹا کھرک سنگھ تخت نشین ہواجس نے سب سے سلے نور کے الدمحر ممیاں جناور میال سید فتح شاہ تیخ بہادر کے معتمد خاص تھے۔ جن کوسید فتی اللہ جہان کی قبر سے اسکاسونے کا تابوت اور پانچ من وزنی سونے کی زنجیر عدل نکال کر قبر کومٹی ور على الكرائي الما الما يعلى المال المالي المالي المالي الكارا الكاسال بعدنومبر با جلا کہ لاش بھی غائب ہے اور میاں بختا در بھی غائب ہے تو انہوں نے میاں بختادر کا اللہ کھر کے سنگھ کوز ہر دی اور پتا جلا کہ لاش بھی غائب ہے اور میاں بختا در بھی غائب ہے تو انہوں نے میاں بختادر کا اللہ کھر کے سنگھ کوز ہر دی اور فاندان کا حقہ پانی بند کردیا۔ برادری کامیل جول اور لین دین ختم ہوجانے سے سیدن تا اس کے اس کا کریا کرم کرکے واپس آر ہاتھا تو شاہی قلعے میں اس پر پیھر گرااور تغ بهادر کی ہدایت پرمیرے پرداداسگھر چلے گئے جہاں سیدنور زمان شاہ اور سیدمحد شاہ کے اسکے بعد فاتح بالاکوٹ شیر شکھ تخت نشین ہوا۔ جس کو ایک سکھ اجیت شکھ نے 1843 میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔اسکے بعد رنجیت سنگھ کا بیٹا دلیب سنگھ تخت نشین ہوا انگریزوں نے سکھوں کوشکت دیکر پنجاب پر قبضہ کیا۔اوراُن مراثیوں سے زمینوں کا قبضہ ان جنداں کو پنجاب کا ریجنٹ اور فتح خان ٹوانہ کو وزیرِ اعظم بنایا۔ سکھوں کی نا ماتی ہے جب سکھ فوج نے لوٹ مارشرو کے کی تو انگریز وں نے تتلج عبور کرکے فیروز پور پر ارلیا۔20 فروری<u>184</u>4 کوعہد نامہ لا ہور وجود میں آیا۔جس میں سکھوں نے 75 کوروپے میں تشمیر گلاب سنگھ کو چے ویا۔ اس وقت تشمیر کی کل آبادی بھی 75 لا کو تھی اور ریزوں کوڈیڑھ کروڑ تاوان ادا کیا۔اس معاہدے کے بعد سکھائگریزوں کے مخالف ہو - جب ملتان میں سکھول نے دوانگریز افسروں کوئل کیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر (للارڈ ڈلہوزی کے حکم پرانگریزوں نے ملتان اور راولپنڈی میں سکھ فوجوں کوشکت المر<u>184</u>9 من يورك پنجاب پر قبضه كرليا.

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں ایک 75 کی آربیہ ، اعوان اور پاکتان

دومورت کے پاس شہید ہوئے۔ سکھول کے جانے کے بعد محمد اعظم نے ڈھوک مرال میں کھود کر مرادعلی شاہ کو دفن کر کے فرش ہموار کر دیا۔اور بعد میں اسی مدفن برقبر کا نشاہ گیا۔ جوآج بھی شہید کا مزار کہلاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بردادا محراظ شہیر ہو گئے ۔جن کی غیرموجود گی میں سکھوں نے سیدمرا علی شاہ کوشہید کیا۔ جب سکھول ا بزرگول نے ہمارے خاندان کواینے پاس رکھا اور وہ اس وفت واپس تلہ گنگ آئے جہ لے کر کا شت کاری شروع کی ۔جن کوسکھوں نے اشرافیہ قرار دے رکھا تھا۔ 29 جون1839ء کورنجیت سنگھ کی موت کے بعد اسے اسکی وصیت کے مطابق ہندوؤں 🖟 طرح نهصرف چتامیں جلایا گیا بلکہ اسکے ساتھ اسکی دس را نیوں اور داشتا وُں کو بھی ساتھ ا کرئتی کیا ممیا۔ جن میں ملتان کی گل بیگم ہلا ہور کی موراں نامی دور قاصا کیں بھی شال تعین - بیبات قابل ذکر ہے کہ رنجیت سنگھ ایک انتہائی عیار ۔ مکار اور عیاش حکمر ان تھا ج نافی کانے کا بے حد شوقین تھا۔اُس نے اپنے دورِ حکومت میں صرف مراثیوں کو جا گیریا مطاکیں جواُو نچی آواز میں شجرہ اور گا ناسانے کے علاوہ اسنے اسنے محلے میں اور گاؤں میں ا

الله من الموان اور پاکتان الله الموان اور پاکتان الله الله الموان اور پاکتان

المنة كوئى بھى عيسائى حكمران بيت المقدس كوفتح نەكرسكا ـ 200 سال تك جارى رہنے والى ۔ ان صلبی جنگوں نے عیسائیوں کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک ایسی دیوار کو ی کی کہ آج بھی مغرب کے بیعیسائی سلمان رشدی جیسے دانشوروں اور اسرائیل جیسے ہشت گرووں کی پشت پناہی کر کے مسلمانوں کوروحانی ۔جسمانی اور مالی نقصان پہنجانا ایک زہی فریضہ جھتے ہیں۔ایک ہزارسال پہلے کروسیڈ کی آٹر میں انہی دہشت گردوں نے غلاموں کی تجارت شروع کی ۔جن کی تلاش میں نئے نئے بحری راستے اور نئے نئے ملک دریافت ہوئے۔ پندر هویں صدی عیسوی میں جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا توافريقه ي عبشى غلامول كى تجارت شروع بهوئى \_ان دنول برطانيه كاجزيره بحرى قزاقول کی جنت تھی۔انگریزوں نے ہیانوی آباد کاروں سے اس بردہ فروش تجارت میں سونے عِاندی کے اتنے ذخائر اکٹھے کر لئے کہ بارٹرٹریڈ میں وہ صرف سونا جا ندی استعال کرتے تھے کیونکہان کے اپنے ہاں نہ تو کوئی خام مال تھا اور نہ ہی کوئی انڈسٹری۔اس بارٹرٹریڈ میں انگریز آباد کاروں نے حبثی غلاموں کے ساتھ ساتھ مسلمان کا ریگروں اور دانشوروں کو بھی غلام بنا کرام یکه میں آباد کرنا شروع کیا۔جن کی پردسے امریکہ کے اصل باشندوں کو بھی غلام بنایا گیاجنہیں ریڈانڈین کہتے ہیں۔امریکہ کی یہی پالیسی آج تک جاری ہے اور وہ ہیشہ دُنیا کے ہرملک سے بہترین دانشوروں ۔ بیشہ وروں ۔سائنسدانوں اور کاریگروں کی تلاش میں رہتا ہے۔ 1600 میں برطانیہ کے ان بحری قزاقوں نے ایسٹ انڈیا سمپنی بنا <sup>کر ہندوس</sup>تان سے مال لے جاکر بوری میں فروخت کرنا شروع کیا جس میں سوتی ۔ رہتی كيرا اوني اور چررے كى مصنوعات سيسه - تا نبداور مصالحہ جات خاص طور پر قابل ذكر

### تله گنگ تاریخ کے آئینے میں گریزوں کی تجارت اور حکومت انگریزوں کی تجارت اور حکومت

کر دسیڈ کے نام ہے کون واقف نہیں۔ بیعیسائی بذہب کا ایک نظریہ ہے۔ جے پہلیں عباس کے دور میں پیٹرنا می ایک راہب نے بیت المقدس پرعیسائی حکومت قائم کرنے کلا پیش کیا تھا۔اس پیٹر یادری نے پوپ اربن دوم سے بیفتوی حاصل کیا کہ گناہوں یا معافی اور جنت میں جانے کیلئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کوصفحہ ستی سے مٹا دیا جائے یہ فتویٰ کیکر پیٹرنے یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں سے فرداً فرداً ملاقات کی۔اور 044 میں صلبی جنگوں کا آغاز کیا۔ <u>109</u>9ء میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کم لا کھوں مسلمانوں کوموت کے گھاٹ اُ تارا یمادالدین رنگی اور نورالدین رنگی نے بب المقدس کے اردگرد کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے کی راہ ہموار \_ جے آخر کار صلاح الدین ایوبی نے 1187ء میں بیت المقدس فتح کر کے اُس اُنا عیسائی فوج کوشکت دی جس کا سپه سالار برطانیه کا بادشاه رچردٔ تھا۔رچردٔ نے اس شکسا پر پادریوں کومور دِالزام گھہرایا جنہوں نے اپنی اپنی صفائی میں اپنے اپنے فرقے کوعیہا اوردوسرے فرقوں کو کا فرقر اردے کر مذہبی دہشت گردی کی بنیادی رکھی جوآج بھی آئر کیا میں واضح طور پرنظر آتی ہے۔رومن کیتھولک۔ پروٹسٹنٹ لوقفرن۔ پریسبیٹرین اور دیل قول کے ان دہشت گر دول نے 1258ء میں سقوطِ بغداد کے بعد وہاں کے علمی خزالم کے ساتھ ساتھ مسلمان دانشوروں ۔ پیشہ دروں اور کاریگروں کو بھی غلام بنا کر پورپ ﷺ جن میں سرِ فہرست جرمنی ہے۔ بعد میں یہود یوں نے انہی مسلمانوں کی اسی ریسر چا تحقیق کوآگے بڑھایا۔ان دہشت گروں نے 1292ء تک کروسیڈ کوبھی جاری رکھا

## تلہ گنگ تاریخ کے آئیے میں 🗱 🗱 🗓 رہیہ ، اعوان اور پاکتان

ے کہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجاز ہے تعلیم عمل کرے 1734 میں واپس آئے تو ا س وقت محمر شار مگیلا کا دورا پنے عروج پر تھا جس پر نادر شاہ کے حملے نے مسلمانوں کی عالت اور زیاده خراب کردی تھی۔ ان حالات میں آپ کی تحریک جہاد کو آپی مدایات برعمل كر كے شال ميں احد شاہ ابدالي اور جنوب ميں حيدرعلى نے آگے بر هايا۔ جنہوں نے سکھوں اور انگریزوں کے لئے انتہائی مشکل حالات پیدا کردیئے۔ 1782 میں خیدرعلی کابیٹا ٹیوسلطان تخت نشین ہوا۔اس طرح اس سال رنجیت سنگھ بھی باپ کے مرنے کے بعد سکرچکیہ مسل کامسلد اربنا۔ سمندر بربالا دستی کی وجہ سے انگریزوں نے ٹیپوسلطان کی ناکہ بندی کر کے اسے فرانس سے ملنے والی امداد سے محروم کر دیا تھا۔ مگر رنجیت سنگھ نے انگریزوں کے ساتھ مل کر فرانسیسی جرنیاوں سے اسلحہ حاصل کیا۔ انگریزوں نے ٹیپوسلطان کے وزیراعظم میرصادق کوساتھ ملایا۔جس نے در بارمیں غلام علی کنگڑا۔محدرضا خطیب اور سپاه دار بر ماندین ( جس کی بهن رقیه سلطان کی دوسری بیوی تھی ) کواینے ساتھ ملایا۔ جنہوں نے میسور کی چوتھی لڑائی میں انگریزوں کو آرتھر دلز لے کی کمان میں کا مجالی سے مكناركيااوريوںان غداروں كى وجہ ہے مورخہ 2 متى 1799ء كوٹي وسلطان شہيد ہوگئے ادرانگریزوں نے میسور پر قبضہ کرلیا۔ بعد میں اسی آرتھر ولز لے نے نپولین بونا پارٹ کو فكت دى جس پراسے ديوك آف ولكن كا خطاب ديا كيا۔ 1849 ميں پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے پنجاب کے تمام لوگوں کوغیر سلح کر دیا اور لارڈ ڈلہوزی نے پنجاب کالظم ونت چلانے کیلئے سر ہنری لارنس۔سرجان لارنس اورسر چارلس مینوکل پر مستمل ایک بورڈ بنایا۔اس بورڈ نے دوسال تک پنجاب کے تمام قبیلوں اور قوموں کی

تله گنگ تاری کے آئیے میں اور پاکتان ہیں ۔اس تجارت کیلئے انگریزوں نے جہانگیر کے دور میں با قاعدہ معاہدہ کر کے مگار ۔ مدراس اور جمبئی کی بندرگا ہوں پر اپنی کوٹھیاں تغمیر کیس اور بھاری تنخو اہوں پر گارڈ جرآ کئے ۔انگریزوں کے پاس اتنی دولت دیکھ کر مقامی راجوں ۔مہاراجوں اورنوابوں نے انگریزوں کواپنا دوست اور مشیر بنا نا شروع کیا۔انگریزوں نے بھی ہندوستان کی سای ا المجي معاشي اور ند ہمي زندگي جاننے کيلئے کلکته ميں فورٹ وليم کالج ڪھولا۔ پچھ عرصے کے بعد جب انگریزوں کا سیاسی اثر ورسوخ بڑھ گیا تو اُنہوں نے لوگوں سے زبردسی کم قیت پر مال لینے کیلئے اپنے گارڈ زکو ہا قاعدہ آرمی کی شکل دی جس پر بنگال میں لارڈ کلا ئیواورسرانا الدولہ کے درمیان اختلافات بیدا ہو گئے لارڈ کلا ئیو نے سراج الدولہ کے وزیرِ اعظم میر جعفر کے ساتھ مل کر 1757 میں بلای کے میدان میں سراج الدولہ کوشکست دی ادر میر جعفر کو حکمران بنایا جس نے بنگال کے گئی ہنر مند اور کاریگر زبردی انگلینڈ بھیجے جہاں اُنہوں نے مانچسٹر کے مقام پر پہلی ٹیکٹائل مل لگا کر یورپ میں صنعتی انقلاب کی بنیا در تھی۔ ا پی انڈسٹری کو چلانے کیلئے انگریزوں نے ہندوستان کا خام مال حاصل کرنے کیلئے اپنی پا کیسی کوتجارت سے حکومت میں تبدیل کیا۔ جو یہ بات نہ توالیٹ انڈیا کمپنی کے جارٹر میں تھی اور نہ ہی حکومت کے ساتھ کئے گئے معاہدے میں تھی اس لئے جنگ پلای کے بعد انگریزوں نے وائن۔ وومن اور ویلتھ کے ساتھ ساتھ طاقت کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ 1761 میں حیدرعلی میسور کا حکمران بن گیا۔ جوانگریزوں کے سخت خلاف تھا۔ 1765 میں انگریزوں نے مغل باوشاہ علی گو ہرشاہ عالم ثانی سے نظام وکن کے ذریعے بنگال۔ بہار اوراژیسکا نظام اپنے ہاتھوں میں لے کرمیسور پر توجہ دینا شروع کی۔ بیہ بات قابل ذکر

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 82 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان ﴾

سے لوگوں کو چیف کہا جاتا تھا جن کی اولا دکوآ داب حکمرانی سکھانے کے لئے لا ہور میں چیفس لوگوں کو چیف کہا جاتا تھا جن کی اولا دکوآ داب حکمرانی سکھانے کے لئے لا ہور میں چیفس کالج قائم کیا گیا۔1859ء میں سرحد کو پنجاب سے الگ کر کے سرجان لارنس کو پنجاب کا گورزمقررکیا گیا-1862ء میں شاہی معجد مسلمانوں کے حوالے کی گئی۔ کیونکہ سکھوں نے اے چھاؤنی اوراصطبل بنار کھاتھا۔ پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے اعوانوں کو . فتلف اصلاع نعنی میانوالی - شاه بور جهلم میں تقسیم کر دیا ۔ سکیسر پہاڑیر واقع اعوان محل گرا ویا گیا۔اور شملہ کی طرح سکیسر پہاڑ پر بھی ان اضلاع کے ڈیٹی کمشنروں کیلئے موسم گر ما کا ضلعی ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا۔ وہاں بنگلے تمیر کئے گئے ۔اس طرح اعوانوں کوالگ الگ کر کے انگریزوں نے ان پر اپنا تسلط قائم رکھا۔انگریزوں نے اس اعوان کش پالیسی کے تحت اس علاقے کوجان بوجھ کر بسماندہ رکھا۔اس لئے سرگودھاسے راولپنڈی اورمیانوالی سے جہلم تک چالیس ہزار مربع میل کے اس علاقے میں کوئی ضلعی ہیڈ کورٹرنہیں تھا۔ جولوگوں کے مائل حل کرنے کیلئے ضروری ہے۔اس طرح یہاں ہر مخص چوکیداروں۔ نمبرداروں۔ ذیلداروں کے علاوہ ہندوؤں اور سکھوں کامختاج بن کررہا۔اگرآپ گوردوارہ پنجہ صاحب حن ابدال جائیں تو اسکے اندر پنجہ صاحب کے قریب سنگ مرمر کا فرش ہے جس پر اردو زبان میں کندہ سنگ مرمر کی ٹائلین ہیں جن برعطیہ دینے والے سکھوں کے نام درج ہیں جن میں سب سے زیادہ نام محصیل تلہ گنگ سے تعلق رکھنے والے سکھوں کے ہیں۔جو ال بات كا ثبوت ہے كہ تلہ گنگ ميں رہنے والے سكھ كتنے خوشحال تھے۔ چونكہ خوشحالی حکومت کی سر پرستی اور اثر ورسوخ کے بغیر نہیں ملتی اس لئے تلہ گنگ کے سکھوں کا حکومت کے اداروں میں کافی اثر ورسوخ تھا۔ ویسے بھی بیعلاقد انگریزوں کے آنے سے پہلے

تله كن تاريخ في آيي ميس الموان اور پاكتان

تفصیل اکٹھی کی۔ پی ب کے چار ڈویژن بنائے گئے۔ ہر ڈویژن چنداصلاع پر اور ہر ضلع کو تحصیلوں میں تقیم کیا کی اس انتفای سیٹ اپ کے تحت پہلی بار تلہ گنگ کے نام ر ا يك نُ تحصيل بنائي گئي جو تعيل پيدُ بنخان تنلع جهلم كي سب تحصيل تھي۔اس مخصيل ميں بكھرو كا تمام علاقہ شامل كيا گيا جُس ميں ، ب وقت بِه ، اسى گا وَل منصے \_ چونكه تله شرق اور تله غرب کی آبادی گنگ اعوانوں پرمشمن تھی ا رکے اس بگہ کا ، متلہ گنگ رکھ کراہے تخصیل میڈکورٹر بنایا گیا۔اس دور میں پہلی دفعہ نمبر اری نضر رائے سوا۔ ممسر دارایے اینے گاؤں کا سربراہ اورامن امان کا ذمہ دارتھا۔ وہی مالیہ وصول سر کے خرینے نہ ہے کراتا سکھوں کے چھوڑے ہوئے نظام کی وجہ سے نمبر دارا پنی مرضی سے مالیہ وسول کرتا ۔اس طرح پنجاب میں بھی عام آ دمی انگریزوں کے مخالف ہو گئے اور دریر دہ وہ تمام لوگ جوائگریزوں کے خالف تھے حرکت میں آگئے۔جنہوں نے کارتوسوں پر گائے اورسور کی چربی کا پروپیگنڈہ کر کے فوج کے ہندومسلم سیاہیوں کو بغاوت برا کسایا۔اس طرح میرٹھ حِياوَنَى مِين 9 مَنَ 7 <u>185</u>7 ء كو جنگ آزادى كا آغاز ہوا۔ اور بہادر شاہ ظفر كی شہنشاہی كا اعلان ہوا۔ پنجاب میں سکھوں نے اور سکھ دور کے ملت فروش مسلمانوں نے انگریزوں کی مجربور مدد کی جس سے جنگ آزادی ختم ہوگئی۔ 6 ستمبر 1857ء کو بہادر شاہ ظفر اور اسکی بیوی زینت محل کو گرفتار کر کے رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا۔اور انگریزوں نے مدو کرنے والوں کو جا گیروں سے نوازا۔گھوڑی پال مربعوں اور جا گیروں کے علاوہ موروثی حکمرانی آور مراعات کا آغاز ہوااور مختلف قتم کے خطابات دے کران لوگوں کو ایک شناخت دی گئی تاکه برسرکاری افسراور برسرکاری دفتر ان کی برخواہش پوری کرے۔عرف عام میں ان

تله نگ تاریخ کے آئینے میں ﷺ ﴿ 84 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان

( پخاب ) منظور ہوا۔ جس کی رو سے دکا ندار دن ۔ سان وکاروں اور بیشہ وروں کو زمین کی خریداری سے روک دیا گیا۔جس پر ہندوؤں کو شخت صدمہ پہنچااور انہوں نے متاجری کے تحت ملمانوں سے زبردی پیدادار وصول کرنے کیلئے قبضہ گردی بنائے۔ تلہ گنگ میں بنه گروپ کا سرغنه زنجن داس تھا جسے سردار نرنجن شاہ کہتے تھے جس کی متر و کہ جائیداد کو اب بھی سردار بورہ کہا جاتا ہے 1938ء میں زنجن شاہ پیداوار وصول کرنے کے لئے ادلکہ گاؤں میں گیاجہاں اسے فتح خان اور اس کے والد حیدرخان نے قبل کر دیا اور اسکی لاش کے ا اوں اس کے خچر کی باگوں سے باندھ کر خچر کوتلہ گنگ کی طرف ہا تک دیا۔ جب وہ خچر لاش كو كليك كرتله كنگ بهنجاتو تله كنگ ميس كهرام مج كيا-حيدرخان كو پيانسي كي سزا ہوئی جب کہ فتح خان بری ہو گیا۔اس واقعے سے ہندوؤں پر دہشت جھا گئ اوراس کے بعد کوئی ہندو پیداوار لینے کے لئے کسی مسلمان کے تھلواڑے یا تھلیان پرنہیں گیا-انگریزوں نے قومیت کی بنیاد برضلعی گروپ بندی کی ۔ اٹک ۔جہلم اور راولپنڈی کے اضلاع میں آگڑا۔ چوہان۔ حیب \_ گلھوڑ گجر جنجوعہ۔ جاٹ \_اعوان \_کہوٹ \_ کھنڈویا۔ کھوکھر۔ قریشی۔ منہاس۔ ملیر۔مغل۔ سیال۔ سوہن۔ ملہ ۔ بیٹوار۔ بھا پھڑا۔ ادائیں - جودهرا\_ جوده قبیلول کو کاشتکار قرار دیا گیا۔اور ساہو کاروں کی جگہ امداد باہمی کی انجمنیں قرضے دیے لگیں۔اس طرح کا شکاروں کی جدی وراثت ہندوؤں کے پاس جانے سے رک گئے۔اس قانون کے باوجود ہندوؤں نے سلے ہی مسلمانوں کی بہت ساری اراضی عاصل کرر کھی تھی۔جس پرمسلمان مزارع تھے اور پیداوار کا آ دھا حصہ بٹائی میں اور آ دھا حصةرضے میں چلا جاتاتھا۔اس لئے اس قانون سے مسل انوں کی معاشی حالت برکوئی

تله گنگ تاری کے آئیے میں کھی 🗱 🗱 🖟 آربیہ ، اعوان اور پاکتان سردار دھنا سنگھ کی جا گیرتھا۔اس لئے جا گیر کے ساتھ سکھوں کا بہت ساراعملہ انگریزوں نے جوں کا توں قائم رکھا۔اورمسلمان سکھوں کی غلامی سے نکل کر انگریزوں کی غلامی میں چلے گئے ۔انگریزوں کو سکھوں سے جو جا گیردارور نے میں ملے وہلوگوں کے شجروں ان خاندانوں سے واقف تھے۔ اُن کی مدد سے انگریزوں نے ریکارڈ مال مرتب کیا. 1865ء میں تمام پنجاب کا سرسری بندوبست کر کے ہرگاؤں کی تاریخی بنائے دیہہ۔ ذاتی اورشاملاتی رقبہ جات اور رسم ورواج کے حوالے سے واجب الارض تیار کی گئی اور دیباتوں میں جا گیرداری نظام کو قائم و دائم رکھنے کے لئے نمبر داری نظام رائج کیا گیا جو جا گیر داری نظام کی طرح موروثی نظام ہے اس طرح دیہا توں میں چھنص روٹی کیڑے اور مکان کے لئے جا گیرداروں کا اور جان ۔ مال اور عزت کے لئے نمبر داروں کامختاج بن کررہ گیا۔جس کی زبان بھی بھی جا گیر داریا نمبر دار کی مخالفت کرنے کی جرات نہیں کر سکتی ۔اس زبان بندی نے دیہاتوں میں موروثی حکمرانی کی بنیا در کھی جس نے آگے چل کرموروثی سیاست کوجنم دیا۔ تلہ گنگ کے محافظ خانے میں تلہ گنگ کی جو بنائے دیبہ 1865 کے سرسری بندوبست میں تیار کر کے محفوظ کی گئی تھی اس میں ملک امرت کواعوا نوں کا مورث اعلیٰ ظاہر كيا كيا ب- حالانكه ملك امرت ايك سادهوتها جس في ايك تالاب ير دريد دال ركھ تھے۔۔جے سر کہتے تھے۔ پھروہی امرت کا سرا کبرنے سکھوں کے چوتھے گرورام داس کو بطور جا گیرعطا کیا جو بعد میں امرتسر کے نام پرمشہور ہوا۔ اکبر کے دور میں یہی سادھودین النی کامبلغ بن کراس علاقے میں آیا جسے اکبراور سکھوں کے جا گیرداروں نے اپناجید امجد فراردیا۔جس کا اعوانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ 1900 میں ایک قانون انقال اراضی

تله گار تُ کے آئیے میں کا موان اور پاکتان کا میں اور پاکتان

سے تھی نہیں جاؤں گا۔ وہیں کانفرنس میں انہیں دل کا دورہ پڑااوروہ خالق حقیقی ہے جا ملے۔ اسکے بعدان کی میت کو ہیت المقدس کے حن میں فن کیا گیا۔ جہاں انکے مزار کومجاہد ہندی کا مزار کہتے ہیں۔1933ء میں ہٹلر برسراقتد ارآیا تواس نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی عکت کابدلہ لینے کیلئے نہ صرف ٹینک اور ہوائی جہازوں کے ذریعے جنگ اڑنے کیلئے تیاری شروع کی بلکه یمبودیوں کومورد الزام گھہرایا اور انہیں گیس چیمبرز بنا کر ہلاک کرنا شروع كرديا\_1939ء ميں بولينڈ برحمله كركے مثلر نے دوسرى جنگ عظيم كا آغاز ليا۔ حيار دنوں میں فرانس فتح ہوگیا۔اور ہرروزلندن پر بمباری کر کے برطانیے کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ جایان نے پرل ہار بر برحملہ کر کے ہٹلر کا ساتھ دینے کاعملی شوت دیا جس سے امریکہ برطانیہ کی مدد کرنے لگا۔ اُنہی دنوں سُماس چندر بوس نے ہندوستان کی ازادی کیلئے انڈین نیشنل آرمی کھڑی کی جسے جایا نیوں کی مکمل جمایت حاصل تھی۔ جب الگریزوں کے بحری بیڑے کے سب سے بڑے جہازیرنس آف ویلز کو جایانیوں نے سنگا پورے سمندر میں غرق کیا تو انگریز بر ما تک تمام علاقہ جھوڑ کر بنگال تک آگئے۔ ادھر پورپ میں جب جرمنی نے فرانس پر قبضہ کرنے کے بعد لندن پر ہرروز بمباری کا سلسلہ شروع کیا توبرطانيه ميں بھی ہرروز پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد ہونا شروع ہوگیا۔ برطانیہ کے وزیراعظم مٹر چرچل ہرروز حملے والی جگہ کا معائنہ کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے اجلاس میں جایا کتے تھے۔ایک روز وہ کافی در کے بعد پہنچ تو پارلیمنٹ کے ممبروں نے وزیراعظم سے پوچھا کہ آج آپ نے اتنی در کیوں کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات جس جگہ بمباری ہوئی تھی وہ غریبوں کی بہتی تھی اس لئے مجھے دریہ وگئی۔اس پرایک ممبرنے کہا کہ کیا

تلہ گنگ تاریخ کے آئینے میں 🕻 85 🗱 🗓 رہیہ ، اعوان اور پاکتان

خاص اثر نه یژا۔ بلکہ وہ تمام دشکار اور ہنر مند بھی غیر کا شتکار قرار پائے جو تخلیقی زہن کی دو ے مختلف پیشوں سے منسلک تھے۔ جن میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی ۔ اسلے مجموعی طوریراس قانون نے مسلمانوں کو ذہنی طور پرمفلوج کر کے رکھ دیا۔ 1914ء میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ایک تولہ سونے کی قیمت کے برابر تلہ گنگ سے فوج میں ساہی بھرتی کئے گئے۔جن کی پہلے سات رویے پھر پندرہ رویے ماہوار تنخواہ تھی۔ایک طرف ترکی ادر جرمنی تھے اور دوسری طرف برطانیہ اور اسکے اتحادی۔ جنہوں نے لارنس آف عريسيكة ريع سازشول كاجال يهيلا كرخلافت عثانيكو بكهير كرركه ديا- يايائے روم نے اس جنگ کوکروسیڈ کی فتح قرار دیا۔اس جنگ کے دوران برطانیہ کی رائل میڈیکل کورمیں ڈاکٹر ویز مین نامی ایک یہودی ڈاکٹر نے چارسال تک بغیر تخوا ہ کے خدمات سرانجام دیں۔جب جنگ ختم ہوئی تو ڈاکٹر ویز مین کو بھٹھم پیلس میں جارج پنجم کے در بار میں پیش كيا كيا ادرأس سے يو چھا كيا كه أس نے تخواہ لينے سے كيوں انكاركيا اور وہ اپني خدمات کے بدلے کیالینا حابتا ہے تو ڈاکٹر ویز مین نے کہا کہ وہ اپنی قوم کیلئے مفتوحہ مرکش ایمپائر میں سے زمین کا ایک ٹکڑ الینا چاہتا ہے۔ جہاں یہود یوں کی اپنی حکومت ہو۔ برطانیہ نے ڈاکٹر دیز مین کے اس مطالبے کومنظور کرے 1919ء میں اعلان کیا کہ وہ یہود یوں کوایک الگ ملک دیں گےاس اعلان کو بالفور ڈیکلریشن کہا جا تا ہے۔اس ڈیکلریشن پر ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہوئی۔مولینا محمعلی جو ہرجیسے لیڈروں کو انگریز حکومت نے پانچ سال جیل میں رکھا۔ 1930 میں گول میز کا نفرنس میں مولا نامحم علی جو ہرنے اپنی زندگی کی آخری تقریر کی کہ میں یہاں ہے آزادی کیکر جاؤں گا ور نہ غلام ملک میں دفن ہونے کیلئے

ر منی کو نگست دی اور بران سمیت جرمنی کو آب میں تقشیم کرلیا۔ 6 سال جاری رہنے والی اں ہنگ نے انتہائی مہلک اثرات مرتب کئے۔ان اثرات کوختم کرنے کیلئے 24 اکتوبر 1945 کو بداین اولینی اقوام متحدہ وجود میں آئی ۔ جس نے سب سے پہلے فلسطین میں یودی ریاست قائم کرنے کی منظوری دی جو بعد میں 1948ء میں اسرائیل کے نام پر وجود میں آئی۔ جنگ کے دوران لوگوں کوراشن کارڈ پر کورا کپڑا۔ مٹی کا تیل اور چینی ملاکر تی تمی ۔ جائے کارواج اُسی جنگ عظیم کے دوران شروع ہوا۔ سونا 20 روپے تو لہ اور گندم 8 روپے من تھی تلہ گنگ کے قریب اکوال کے مقام پر 4 سال تک ایک فوجی چھاونی تعمیر ا ہوتی رہی۔جس کے ہوائی اڈے کارن وے اب بھی وہاں موجود ہے۔ ابھی پیتمبر جاری اللل کے کہ جنگ عظیم ختم ہوگئی۔ حکومت نے تمام ملبہ نیلام کر دیا۔ زمینیں مالکوں کو واپس دے دی گئیں۔ اس کے بعد ملک میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور 1947 میں انگریزوں نے ہندوستان تقسیم کر کے بھارت اور پاکتان کوآ زادی دی اور یوں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ختم ہوگئی۔

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں اور پاکتان اور پاکتان

وہاں سول ڈیفنس والے نہیں تھے؟ تو وزیرِ اعظم نے کہا کہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔تو اس مبرنے کہا کہاس کا مطلب ہے کہ آپ جنگ کے دنوں میں بھی الیکش مہم چلارہے ہیں۔ ادراگراییانہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کے اس قیمتی وقت کو آپ نے ان معمولی لوگوں پر کیوں ضائع کیا۔ تو اس پرمسٹر چرچل نے بیتاریخی جملے کہے کہ میرے زدیک معاشرہ ایک زنجیر کی طرح ہے جس میں ہر شخص آیک دوسرے کے ساتھ زنجیر کے کنڈے کی طرح جُوا ہوا ہے۔ زنجیر کے ان کنڈوں میں آپ جیسے امیر لوگ مضبوط کنڈوں کی طرح ہیں اور جس بستی میں میں آج گیا تھاوہ غریب لوگ ہیں اور وہ اس زنجیر کے کمزور ترین کنڈے ہیں۔ آج اس پوری زنجیر پر جنگ کا دباؤے۔ اس دباؤے اگر کوئی کنڈہ سب سے پہلے ٹوٹے گا تووہ کمزور کنڈہ ٹوٹے گا۔ آج ہم اس لئے زندہ ہیں کہ معاشرے کی زنجیرا بھی تک نہیں اُوٹی ۔جس دن بیزنجیر اُوٹ گئی اس دن ہم موت ہے ہمکنار ہوجا میں گے۔ یقرر کرے جب مطر چرچل یارلیمن سے باہرآئے تو ایک صحافی نے برطانیہ کے وزیراعظم مسر چرچل سے پوچھا کہ اب جب جرمن ایئر فورس نے لندن کی این سے این بجادی ہے تو کیا آپ جنگ جیت جا کیں گے تو مسٹر چرچل نے اس صحافی سے کہا کہ پہلےتم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا برطانیہ میں عدالتیں اور جج انصاف کررہے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ تو انصاف کررے ہے مگرانصاف کا جنگ ہے کیاتعلق ہے تو مسٹرچر چل نے کہا کہ جس ملک میں انصاف ہوتا ہوہاں قوم حکومت کے ساتھ ہوتی ہے فوج اکیلے جنگ نہیں جیت علی اس لئے ہم جنگ جیت جائیں گے۔6اگست 1945 کوامریکہ نے ہیروشیما اور ناگا ساکی پرایٹم بم پھیک کر جاپان کوشکست دی۔ اُسی سال امریکہ۔ برطانیہ اور روس نے مل کر

تله گاگ تاریخ کے آئینے میں کا میں اور پاکستان کا میں کا کا کاریخ کے آئینے میں کا میں کا کہ اور پاکستان کا میں کا کہ اور پاکستان کا میں کا کہ اور پاکستان کا کہ میں کا کہ میں کا کہ اور پاکستان کا کہ میں کا کہ کہ میں کی کہ میں کا کہ میں کی کہ میں کا کہ میں کے کہ میں کا کہ کا کہ کا کہ میں کا کہ میں کا کہ کا کہ میں کا کہ کا کہ کی کا کہ رایا۔ 1935ء کا یکٹ پاس ہونے کے بعد جب پنجاب میں الیشن ہوا تو سرسکندر صوبے بگال کوتشیم کیا تو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال دوصوبے وجود میں آئے۔ چڑا ایک تخصیل تلہ گنگ اور چونتر ہ بھی شامل تھا جوایک ہی حلقہ نخاب تھا۔ جس میں کھٹو اور مشرتی بگال کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جومغربی بنگال کے ہندوساہوکارلا کھنڈے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔الیکن جیت کرسر سِکندر حیات نے جا گیرواروں کو اور کار خانے داروں سے آزاد ہو کرخوشحال زندگی گزارنے لگے تو ہندوؤں نے بنگال اکھا کر کے پینجاب کے تقیم پراحتاج شروع کردیا۔ جب کا گرس نے بھی ہندوؤں کے اس مطالبے کی حمایت کو رزیاعظم بن گئے ۔ 1940ء میں جب الگ بطن کیلئے قرار داد لا ہور منظور ہوئی تو نا شروع کی تو مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو بھی سامی حمایت کی ضرورت پیش آئی۔ جس از دور خیارات نے نداق اڑا کرا سے قرار داد پاکستان کہا جس کی مسلم لیگ مشرتی بنگال کے دارالخلافہ ڈھا کہ میں بنگال کے ایک مسلمان لیڈرنواب سرسلیم اللہ فالا نے دہلی کے اجلاس میں توثیق کی اور یوں تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ چونکہ ہندو بھارت نے 1906 میں ہندوستان کے تمام مسلمان لیڈروں کی کانفرنس بلائی جنہوں نے آلا ورش کو بھارت ما تا کہتے ہیں اس لئے تقسیم ہندان کے نزدیک مال کی تقسیم تھی۔جس پر انٹیا کائٹری کے مقابلے بر30 دیمبر 1906 کوآل انٹریامسلم لیگ کوجنم دیا اور سب علی قائداعظم کا بیموقف تھا کہ اگر ہندوا بیخ ذہن میں ذات بیات کی وجہ سے انسانوں کی تقسیم پہلے تقبیم بگال کوقائم رکھنے کامطالبہ کیا بصورتِ دیگر جدا گاندا نتخاب کامطالبہ کیا۔ 191 کودرست قرار دیتے ہیں تو زمین کی تقنیم پرانہیں کیوں اعتراض ہے اس پر مہاتما گاندھی میں دہلی دربارے موقع پرتقیم بنگال ختم کردی گئی اور جدا گاندا بخاب کا مطالبہ منظور کی آنے ذات پات کی تقسیم ختم کرنے کے لئے دہلی میں ایک آشرم کھولا جس میں برہمنوں -کے انگریزوں نے مسلمانوں کوایک الگ قوم تسلیم کیا۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد مشوروں۔ ٹھا کروں۔ دلتوں کے علاوہ مسلمانوں سکھوں اور عیسائیوں کو بھی بلایا جاتا اور جب ظافت عثم نیختم ہوگئ تو ہندوستان میں تحریکِ خلافت شروع ہوئی۔ مہاتما گاندھی۔ الم ہندوستان ہم ہیں سب بھائی کا گیت گا کر تقتیم ہندی مخالفت کی جاتی۔ اور جمیعت علائے ہند۔احرار۔خاکساراورسرخ پوشوں کواعتاد میں لے کرتحریک خلافت کا قائداعظم کو مذہبی انتہا پینداور یا کتان کو برا بھلا کہا جاتا۔ چونکہ تقسیم ہند کا مطالبہ دوتو می ج یک ہجرت میں تبدیل کیا جس سے سلمانوں میں مایوی بیدا ہوئی۔ علامہ اقبال نے انظریے پرتھا۔ اس لئے ہندوؤں اور مسلمانوں کوایک قوم ظاہر کرنے کے لئے کانگرس نے خسیر ال ما دی کوسامنے رکھ کر قائداعظم کولندن سے بلاکرمسلمانوں کی قیادت سنجالنے پر آماد اسمولانا ابولا کلام آزاد کو اپنا صدر بنایا ۔ جمیعت علمائے ہند کے مولانا حسین احمد مدنیا کے ۔ مرحمت بنایا ۔ جمیعت علمائے ہند کے مولانا حسین احمد مدنیا کے ب

### تله گُلُ تاریخ کے آئینے میں اور پاکتان تحريك ياكتان كحاثرات

کیا۔ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے چودہ نکات کی بنیاد پر سندھ کوصوبہ بمبئی سے علیمدا ازریک ہندوستان کی تقسیم دراصل مسلمانوں کی تقسیم تھی اس لئے وہ پاکستان کے مخالف تھے

تلد گُل تاریخ کے آئیے میں ﴿ 92 ﴾ ﴿ أُربيه ، اعوان اور پاکستان ﴾

میں میراثی کے ذریعے میانوالی روڈ پر واقع عیدگاہ میں مسلم لیگ کا جلسہ کرانے کا پورے شریں ڈھنڈورابیٹا گیا۔اس مسلم لیگ کے بانی ارکان میں شیخ محمد یوسف چیف آرگنا ئزر۔ ملك غلام جعفر دهوله صدر \_غلام مصطفى نائب صدر \_شيخ سراجدين سيكرثرى \_شيخ ميرال بخش ز انجی ۔ اور ملک غلام عباس دھولہ برو بیگنڈہ سیکرٹری بنائے گئے مسلم لیگ کا یہ پہلا جلسہ ا جمع کے روز منعقد ہوا تھا جس میں خالصہ سائنگل ورکس کے مالک جوگندرسٹکھٹنے بیٹری پر علے والالا وُرْسِيكِر يانج رويے يرمسلم ليگ كوكرايے يرديا تھا۔ جوگندرسنگھ كى وہ دكان آج کل زمیندار میڈیکل سٹور ہے۔ چونکہ جو گندر سنگھ سجد میں نہیں جاسکتا تھا اس لئے لاوڈ منجد میں بیٹھ کراپنے حقوق حاصل کرتا ہے اس لئے پاکستان حاصل کرنے کے لئے ہمیں اپلیراور مائیکرونون لگانے کا طریقہ بتایا اور مسجد کی دیوار کے باہر کھڑے ہوکر ہدایات دیتا جوگندر سنگھ کو بلاتار ہاجسکی نگرانی پر ملک غلام عباس وھولہ کی ڈیوٹی تھی \_مسجد سے باہر ہندواور المكم تجدكے اندرمسلمانوں ہے كہيں زيادہ موجود تھے۔سيدمير احد شاہ صاحب كى صدارت ا میں بھے کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا۔ شیج سیرٹری شیخ سراج دین تھے۔میرے والد صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ راجہ غضفر علی صاحب نے پہلی تقریر کی۔ تقریر نے اندراتنا جوش پیدا کیا کہ ہندوسکھ نعرے س کر گھبرا کر چلے گئے۔اسکے بعد ملک الملام جعفرصاحب نے پھرمیرے تا یا غلام مصطفیٰ نے مختصر تقریر کی۔اور آخر میں میر احمد شاہ الماحب نے خطاب کیا۔ تلہ گنگ میں تحریک پاکتان کابیہ پہلا جلسے تھا۔ اس جلے نے تلہ . گلتشهرکوایک نگ زندگی عطا کی \_ میں ان دنوں ساتویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اپنے

تابد گنگ تاری کے آئینے میں اور پاکٹان ار یا نی کے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری قائد اعظم کوانگریزوں کا ایجنٹ کہہ کریا کتان می خت رئے۔ خاکسار پارٹی کے علامہ مشرقی کے نزدیک مسلم انٹریا پرانگریزوں نا عاصانہ قبنہ کررکھا تھا اس لئے انہوں نے خاکسار پارٹی ( پیلچہ پارٹی ) بنا کر پوریا ن استان پرمسامانوں کی حکومت کا مطالبہ کررکھا تھااس لئے وہ بھی تقتیم ہند کے مخالف نے - ; نِلَهِ فَا مُدَاعِظُم ، حَا كَيرِ دارى نظام ختم كرنے كا اعلان كر ركھا تھا اس لئے ان وڈریوں نے نمبرداروں۔ ذیلیداروں کواپنے ساتھ ملاکر پا کتان کے خلاف ووٹ دینے کاایک مظم پروگرام بنارکھا تھا۔ انہی دنوں ایک عالم دین علامہ شبیر احمر عثاثی نے قائد اعظم ہے ملاقات کرے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور علی گڑھ یو نیورٹی میں تقریر کی کہ مسلمان ہیشہ - یترین کرتمام طلباء برصغیر میں پھیل گئے اور پکھ ہی عرصے کے بعد برصغیر کی ہرمسجدے یمی ایک نعر دبلند ہونا شروع ہو گیا جس نے برصغیر کے تمام مسلما نوں کومسلم لیگ کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ ان دنوں تلہ گنگ میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی ضلع کیمبل پور میں سیدمیراحمد شاہ ایڈود کیٹ ضلع مسلم لیگ کے صدر تھے وہ پیرلعل باد شاہ پیرآف مکھڈ ا ئے پاپ گئے کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہو کرمسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں \_ مگر پیر ا صاحب نے افکار کر دیا۔ اس پرسید میر احمد ثناہ اور راج غفنغ علی صاحب تله گنگ تشریف لائے اور میرے تایا مرحوم غلام منعظے سابق میونیل کمشنر کے ہاں آ کر کھیرے ۔ تایا صاحب نے ہے کا کابرین سے ملاقات کی اور تلہ عجا کے میں مسلم لیگ کی بنیا در کھ کر غلام

تله گنگ ہارٹ کے آئینے میں ﴿ 94 ﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور باکتان ﴾

ماتے تھے۔انگریز حکومت نے جنگ کے فور أبعد الیکشن کا اعلان کر رکھا تھا۔اوریا کتان کا ، مطالبهاں شرط پرمنظور ہونا قرار پایا کہ ہندوستان کے تمام صوبوں میں مسلم لیگ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ شتیں حاصل کرے۔مرکز میں مسلمانوں کی 30 سیٹیں تھیں۔ برکہ ہندوسکھ مسلمان بچوں کے اس جلوس پر ہنتے رہے۔ تیسرے دن جب ہم پندرہ بیس اڑے اصوبوں میں 494 سیٹیں تھیں۔ پیرآ ف مکھڈ تلہ گنگ میں صوبائی اسمبلی کیلئے یونی نت سکول سے چھٹی کے بعد سڑک سے بازار میں داخل ہونے لگے تو پولیس کے دوسیائیل ارنی کے امید دار تھے جبکہ شخ محمد پوسف وکیل مسلم لیگ کے امید دار تھے۔ تلہ گنگہ شہر نے ہمیں روکا۔اورالکرم کے مقام پروالی کر دیا۔لڑکے ڈر کرمنتشر ہو گئے۔شٹے سراجدی آئے فان صاحب ملک غلام حیدر کے ہاں ہرروز تخصیل کے نمبرداروں کی میٹنگ ہوتی جو پیر نے علم ہونے پرغلام حسین مراثی کو بلا کر ڈھنڈورا بٹوایا کہ کل عیدگاہ میں جلسہ ہوگا اور عم اس مکھڈ کے دست راست تھے۔ اسلئے پیرآ ف مکھڈ پیرلعل بادشاہ وہ البکشن یونی نسٹ کے بعد جلوں ہوگا۔ حسب سابق جوگندر سنگھ کا لاوڈ الپیکر کرائے پرلیا گیا۔ پاکتان کے ایالی کاٹ پر جیت گئے۔ دیمبر <u>1945ء</u> کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مرکز کی تمام بارے شیخ محدالیوب حسرت کی نظم سنتے ہی مسلمانوں میں حد درجہ جوش پیدا ہو گیا۔ مل کا تمام 30 سیٹیں جیت لیں۔ جنوری <u>1946ء میں صوبا کی اسمبلیوں کے انتخابات ہو</u>۔ اسکے بعد ملک فیروز خان نون اور سردار شوکت حیات بھی آئے۔ راجہ خضفر علی صاحب ہم تفسیل کھھ اس طرح ہے۔ پنجاب کی 82 میں سے 75۔ سرحد 38 میں سے 17 ہفتے تلہ گنگ آ کرمیرے تایا جی کے ہاں آ کرمٹمرتے۔ جہاں مجھے ان عظیم لوگوں کا سندھ 35 میں سے 28۔ بنگال 119 میں سے 113۔ آسام 34 میں سے 10۔ اورلا ہور سے سلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلبا تبلیغی جماعت کی طرح چارچار پانچ پانچ کا اٹریسہ 4 کی 4۔ بہار 40سے 34 مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلبا تبلیغی جماعت کی طرح چارچار پانچ پانچ کا ٹولیوں میں آتے۔جنہیں مسلم لیگ والے سائیکل مہیا کرتے تھے۔اور ایک مقامی آدگا پاکتان ہندوستان کے تمام مسلمانون کامشتر کہ مطالبہ تھا۔ پنجاب کا گورزمسلمانوں کے گائڈ بن کران طلباء کوارد گرد کے گاؤں میں لے جاتا جہاں وہ تقریریں کرتے۔ملم طلاف تھا۔اس لئے اس نے خضر حیات ٹوانہ کووزارت بنانے کی دعوت دی جسکی اپنی سٹوڈنٹس فیڈریشن کا ہیڈ کوارٹر سجد مندیال میں تھا۔ جن کی دیکھ بھال ملک غلام عباس دھولہ پارٹی کی دس سیٹیں تھیں مگر اس نے کانگرس اور اکالی دل سے ل کرا کثریت حاصل کی محما قبال دھولہ اورغلام محمر مجاہد کرتے۔میرے والدم حوم بھی گائڈ بن کران طلباء کے ساتھ جم پرمسلم لیگ نے خضر وزارت کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک شروع کی پورے پنجا

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں 93 🕊 🎉 آربیہ ، اعوان اور پاکتان دوسرے ساتھی بچوں کے ساتھ ہر روز سڑک اور بازار سے نعرے لگا کر گزرتا۔ بیٹر کے رہے گاہندوستان بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الاللہ۔ پاکستان زندہ بادیمسلم لیگ زندہ باد۔ قائداعظم زندہ باد۔ رٹے رٹائے نعرے تھے۔ایک دون لیگ کی مقامی قیادت نے تقریریں کیں اور جلوس چل پڑا۔ جو مسجد مندیال پر آ کرختم ہوا۔ اور 494 مسلم سیٹوں میں سے مسلم لیگ نے 430 سیٹیں جیت لیں جن کی صوبہ وا خدمت کرنیکاموقع ملا۔ تلہ گنگ میں مسلم لیگ کی قیادت انتہائی فعال اور منظم تھی علی گڑھ ایولی 66میں سے 55۔ بمبئی 30 کی 30۔ مدراس 29 کی 29۔سی۔ پی 14 کی 14

تلہ گاگ ناریخ کے آئینے میں اور پاکستان علی ناریخ کے آئینے میں اور پاکستان علی اور پاکستان

اک گھٹے کے بعد مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے تھانے کو گھیر لیا۔ تھانیدار نے کسی طرح مردار بندہ علیے وکیل کو بلوا بھیجا۔ تھانیدار نے ہاتھ جوڑ کرمعافی مانگی اور میں ایک جلوس کی شکل میں گھر آگیا۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان تقشیم ہونے کے علاوہ صوبہ سرحداور ت زیادہ عزت دی۔ اس تقریب میں تلہ گنگ کے تمام ہندو سکھاور مسلمان شامل تھے۔ رمضان کامہینہ تھااس لئے پاکستان کے قیام پر ہرمسجد میں شکرانے کے فل اور دعا کیں مانگی لئیں۔14 اگست کی رات کو بورا شہر جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ ان دنوں لا ہور سے تیرے دن زمیندار۔ملاپ ۔احسان اور ویر بھارت اخبار آیا کرتے تھے۔عید کے دن پلارہ من میں تمام اخبارات بک گئے۔14 اگست 1947ء کو پاکستان بن گیا مگر ایک

ر آربیه ، اعوان ادر پاکتان ے کی جیلیں مسلم لیگی کارکنوں سے بھرگئیں ۔میرے والدمرحوم گل محمد میال جار ماہ در رہا تک کیمبل پوراور جھنگ مگھیا نہ جیل میں نظر بندر ہے۔اس سول نا فرمانی کی تحریک تح یک یا کتان کواینے عروج پر پہنچایا۔جس پر کانگرس کے ایک لیڈر بھیم میں تجرنے ال اخباری بیان دیا کہ یا کتان کا مطالبہ ایک فراڈ ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ مسلمانوں حکومت کا مطالبہ کرتی ہے اور دوسری طرف مسلمان وزیر اعظم خضر حیات ٹوانہ کے فلال آسام میں ریفرنڈم کرانے کا اعلان ہوا۔اس ریفرنڈم میں بھی مسلم لیگ جیت گئی۔اس تحریک چلاتی ہے اس پر قائد اعظم نے فرمایا کہ انگریزوں کی غلامی۔ ہندوؤں کی بلاز استحریک میں غلام سین بیلف نے ہمیشہ مسلم لیگ کومقامی انتظامیہ کے اقدامات سے مطلع اور جا گیرداروں سے نجات کا دوسرا نام پاکتان ہے۔ تلہ گنگ سمیت پنجاب کے ناا رکھا۔ جب والدصاحب جیل سے رہا ہوکر گھر آئے تو جیل میں آنکھیں خراب ہو جانے چھوٹے بڑے شہروں میں ہرروزخضروزارت کے خلاف احتیاجی جلوس نکلتے۔ ہرروزعیرا اورعلاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے تھے اس طرح 14 اگست 1947ء 27 سے کیکر مسجد مندیال تک جلوس نکالا جاتا۔ جس میں ہمیشہ مسلم لیگ کا پرچم میرے اللہ المبارک کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ گورنمنٹ ہائی سکول تلہ گنگ میں پرچم میں ہوتا تھا۔اور چونکہای تحریک کے سلسلے میں میرے والدصاحب جیل میں تھاں لیا کٹائی کی تقریب چوہدری سلطان خان نائب تحصیلدار کے ہاتھوں سرانجام پائی۔جوان مسلم لیگ کی انتظامیہ ہمیشہ مجھ سے بیار کرتی اور اس بیار کی وجہ سے مجھے ہمیشہ جلوں کا گوں تلہ گنگ کے سب سے بڑے سرکاری افسر تھے۔ یور انسٹ پارٹی سے ہمدردی رکھنے تعینات تھا۔ایک دن عصر کے بعد جب جلوں ختم ہوا تو میں اپنے ساتھ ووں کے ساتھ جھٹا من میرے والدصاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اس لئے انہیں مسلم لیگ انتظامیہ نے سب المُحائِ نعرے لگا تا گھر کی طرف آر ہا تھا کہ سکھے تھانیدار نے لنڈہ بازار میں الہی بخش کا دکان کے قریب لیک کروہ جھنڈا چھیننے کی کوشش کی جس سے جھنڈا اُس تھا نیدار کے ہاتھ میں جلاگیا۔اورڈنڈامیرے ہاتھ میں رہ گیا۔میں نے وہ ڈنڈااس سکھ کے سریر مارا توا گا میری کمل گئی اس نے مجھے پکڑ لیا اور تھانے لے گیا۔میرے ساتھی دوڑ کرمیرے تایا جالا کے پاس گئے اس دوران اس سکھ تھانیدار نے میری خوب پٹائی کی۔ آج بھی جب مہلا

تلہ تنک ہار کے کشمیر لے جانا شروع کئے۔ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین آنا شروع ہو نے جاہد بھرتی کرے کشمیر لے جانا شروع کئے۔ لاکھوں کو بغیر امتحان کے شخفکیٹ اور ڈگریاں جاری گئے۔ پنجاب یو نیورسٹی نے طالب علموں کو بغیر امتحان کے شخواب کی بیجوں میں اپنی کیں کیونکہ تمام طلباء نے مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن میں شامل ہوکر مہاجر کیمپوں میں اپنی کیر کیونکہ تمام طلباء نے مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن میں شامل ہوکر مہاجر کیمپوں میں کہ خدمات پیش کیں۔ آگ اور خون کے سمندر سے گزر کر آنے والے ہی جانتے ہیں کہ خدمات پیش کیں۔ آگ اور خون کے سمندر سے گزر کر آنے والے ہی جانتے ہیں کہ پاکتان کیسے حاصل کیا گیا۔ اور اس پرکتنی جانیں اور عز تیں قربان ہوئیں۔

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں اور پاکتان

دن کی تنخواہ دینے کیلئے حکومت کے پاس ایک پبیسہ تک نہ تھا۔ ریز رو بنک آف انڈیا) ا ثاثے تا حال تقسیم طلب تھے۔ لا کھوں مہاجرین کی آمد۔ ہندوسکھ ملاز مین کی نقل رکانی ٹاف کے بغیر دفتر وں کے کھلے دروازے۔اور بندالماریاں کافی عرصے تک نے مال انتظار کرتی رہیں۔جن جن دفتر وں میں ا کا د کا مقامی مسلمان ملاز مین رہ گئے تھے۔ ہ پیرین کی جگہ کیر کے کانٹوں کو استعال کرنے پر مجبور تھے۔اسی طرح فوج اور فوجی سامال تقسیم طلب تھا۔ ریڈ کلف نے کاغذوں پر سرحدوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ مگر زمین ہ نشاندی ہونا باتی تھی۔اس لئے تمام سرحدیں اوپن تھیں۔ پاکستان کےمشرقی ھے میں کولا فوجی نہیں تھا۔مغربی حصے میں ایک بلوچ رجمنٹ نوشہرہ چھاؤنی میں پانچے ٹینک پشاورار ہیں پرایک ڈکوٹا ہوائی جہاز اور کراچی میں ایک جہلم نامی بحری جہازتھا۔اور پچھ نیوی کے سپائل اورافسر جن پر بورے پاکتان کے دفاع کی ذمہ داری تھی۔ جبکہ ہندوستان کے پاک مب کچھ تھا۔ اور ہندومسلم فسادات کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے خوا ہشمندسول ادر نوجی ملازمین وہیں بھارت میں رک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہندوؤں نے پاکستان کوایک لو ل نظر الإكتان قرار دير تقسيم كمل مين ايك ڈيٹرلاك پيدا كر ركھا تھا۔ قائد اعظم كى بياركا اور پاکتان کی ناگفتہ بہ حالت کو دیکھ کر پنڈت جواہر لعل نہر دینے اکتوبر <u>1947ء میں</u> جزل کریا پہ کے ذریعے شمیر پر بھند کرنے کے بعد جونا گڑھ۔ مناودراور حیدر آباد دکن پ بھی قبضہ کرلیا۔ صوبہ بہار کے بعد تقسیم ہندے مسلم کش فسادات کے بارے سن سن کر المير سكھاور ہندوؤں نے قبل مكانی شروع كردى۔ پھر آ ہستہ ہندوؤں اور سكھوں نے

السلامین کی تھی۔وڈیرہ شاہی نے انگریزی قانون کے تحت حاصل مراعات سے سرکاری ملاز مین کی تھی۔وڈیرہ شاہی سره رن عره رن الله الله الله الله الله الله الله و یری ایران انتظامیه پر قبضه کرلیا۔ پھراسی وڈیرہ شاہی نے مسلم لیگ میں اسلامی کے اور یوں انتظامیه پر قبضه کرلیا۔ پھراسی وڈیرہ شاہی نے مسلم لیگ میں شال ہوکر پاکتان کی سیاست پر بھی قبضہ کرلیا۔ اگر کسی شخص کواس کی مرضی کے مطابق انتخابی حلقہ بندی یا وزارت نہ ملی تو اس نے اپنے نام کی الگ مسلم لیگ یا اپنے نام کی الگ بارئی بنالی اور ستفل طور پر اقتدار میں رہنے کیلئے اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو ہر سیاسی بارنی کی ممبرشپ اور لیڈرشپ دلا کر جمہوریت کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔سر کاری سر واری نظام کی کو کھ ہے جنم لینے والے بین خاندانی حکمران ہمیشدا پنی سر داری کوقوم کی ہریماری كا واحد علاج قرار ديت جين \_اور اپني حكمراني كوقسمت اور مقدر قرار دين كيليح ان یاستدانوں نے مذہبی وڈیروں کو اُسی طرح اپنے ساتھ ملا رکھا ہے جس طرح ہندو معاشرے میں راجکماروں نے برہمنوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ساستدانوں کے نزدیک اسلام پیروں فقیروں کے تعویذوں تک اورعوامی جمہوریت اُن کا پن عزیزوں تک محدود ہے۔ جسے انہوں نے اسلامی جمہوریہ یا کستان کا نام دے رکھا ے۔علامها قبال اور قائداعظم کے نظریات کو چھوٹے لوگوں کے نظریات قرار دینے والے ان حكم إنون كاسياى تاريخ جغرافيه أن كے اپنے اپنے حلقے كے تھانے اور مخصيل تك محدود ے۔ جہاں وہ اپنی مرضی کا تھا نیدار اور تحصیلدار تعینات کرا کرعوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شہوں میں لوگ اپنی مرضی سے نظریات اور بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں مگر پاکتان کی اس فصد دیہاتی آبادی اس نعت سے محروم ہے۔ دیہاتوں میں الیکشن

تله گنگ تاری کے آئیے میں اور پاکتان اسلامی جمہوریہ پاکتان

1947ء میں جب بھارت پاکتان کے ساتھ آزاد ہوا تو سب سے پہلے سردار پٹیل ما صومت کوجا گیرداری نظام ختم کرنے کی تجویز پیش کی جس پر پورے بھارت میں ہندومملر تمام جا گیرداروں نے احتجاج شروع کر دیا۔ مہاتما گاندھی نے جا گیرداروں کے اس احتیاج کی شخت مخالفت کی جس پرانہیں 1948ء میں قبل کر دیا گیا۔ بابو کے قبل پر تمام بھارت جا گیرداروں کےخلاف اُٹھ کھڑا ہوا جس پر آزادی کے بعد بھارت نے جو پہلا قانون منظور کیاوہ جا گیرداری نظام ختم کرنے کا قانون ہے اس قانون کے تحت تمام راجوں مهاراجول \_نوابول\_صاحبزادول\_سيدول\_سجاده نشينول \_ مُعاكرول - پنڈنول اور بر ہمنوں کی تمام جا گیریں ضبط کر کے کا شکاروں میں تقلیم کر دی گئیں۔ وڈیرہ شاہی کے تمام ارات اورنشانات ختم کرنے کیلئے بھارت نے انگریزوں کا چھوڑ اہوا تمام سر کاری سرداری نظام تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کی نے صوبے۔ نے ضلعے۔ نی تحصیلیں اور نئے تھانے بنا کرلو گول کیلئے انظامی سہولتیں پیدا کیں ۔عدل وانصاف میں حائل وقت اور فاصلےختم کر کے کی مقامی عدالتیں بنائی گئیں۔جس سے ایک ارب سے زیادہ آبادی والے اس ملک میں لوگوں کوعدلیہ پرمکمل اعتاد ہے اور وہ زندگی کے کسی شعبے میں ناانصافی کے شکار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں آج تک مارشل لاء تافذ نہیں ہوا۔ یہی جا گیرداری نظام پاکستان کو بھی ورثے میں ملا۔ جب پاکتان معرض وجود میں آیا تو پاکتان سے بھارت جانے والے ہندو سکھ سرکاری ملاز مین کی تعدادنوے فیصد تھی اس لئے پاکتان کے ہرادارے اور ہر محکمے میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ ہندوستان سے آنے والے مہاجرین میں بہت کم تعداد عافظ ، زمینوں کی نمام رجٹریاں اور انتقالات وہی تصدیق کرتا ہے۔ دوسال پہلے تک ر جنری اور انقال کی سرکاری فیس صرف دس رویے تھی اب زمین کی مالیت پرایک فیصد ے گر ہرانقال اور ہررجسڑی کی تصدیق پر حاجتمندوں سے ہزاروں لاکھوں روپے ، مول کئے جاتے ہیں۔جن میں تحصیلدار ۔ گرداور۔ پٹواری ۔اشٹام فروش ۔عرضی نولیں۔ نبرداراور واصل باقی نولیس کےعلاوہ کئی پیشہ ورٹاؤٹ بھی حصہ دار ہوتے ہیں اس طرح مکمہ مال کی سب سے بچلی سطح کر پشن کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ بحثیہ تدر یو نیو کورٹ تحصلدارزمین کے متعلق قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند ہے مگروہ پونکہ لاء گریجو این بیں ہوتا اس لئے ریونیوکورٹس کی تمام کاروائی ریڈراوراہلمد چلاتے ہیں۔جس سے نا انسانی جنم لیتی ہےاورلوگ قتل جیسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ چونکہ محکمہ مال میں عدلیہ ادرا نظامیکوایک دوسرے سے الگنہیں کیا گیا۔اسلیے محکمہ مال میں کرپشن پرکوئی چیک نہیں۔ محکمہ مال کی کارستانیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر بٹواری یا تحصیلدارر یکارڈ مال میں کوئی غلط اندراج کرے تو وہ متاثر ہخض سے نذر نیاز وصول کئے بغیرا نی غلطی بھی درست نہیں کرتے محکمہ مال کی ان چیرہ دستیوں کی اصل وجہ بیہ ہے کہ ایک تو آئیں انظامیہ میں اینے ہی رشتے داروں نے تحف کے رکھا ہے دوسرے ان کو جو افتیارات ملے ہوئے ہیں وہ ان کے اہل نہیں۔ میں نے میٹرک پاس تحصیلدارد کھے جن کو قانون کے ساتھ انگریزی بھی پڑھا ناپڑتی تھی۔ پاکستان میں ہزاروں لاء کر بجوایٹس موجود ہیں مگر پاکتان میں کوئی لاء گر یجوایٹ تحصیلدار نظر نہیں آتا کیونکہ پاکتان کے بیلاء گریجو المِسْ تمبر داروں اور جا گیر داروں کی اولا زنہیں محکمہ مال کے ان غلط فیصلوں سے جب بڑم

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکتان کے امید داروں کا دوٹروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ صرف گاؤں کے نمبر داروں ہے ووٹ مانگتے ہیں کیونکہ بورا گاؤں ہرنمبردار کے کھونٹے سے بندھا ہوتا ہے۔ چونکہ مقامی طور پرنمبرداراور جا گیردارموروٹی حکمران ہیں اس لئے پاکتان کے دیہاتی علاقوں کے تمام انتخابی حلقے ہرجا گیردار کی ایک ریاست ہے جہاں اِس کی ہاراس کے مخالفین پرتلوار بن كركرتى ہاس لئے ديباتى علاقوں كالكثن محض ايك آئى واش ہے جس كا جمہوريت ہے کوئی تعلق نہیں۔ پاکتان کی اس موروثی سیاست کے بیچھے نہ صرف پیمقامی حکمرانی کارفرہا ہے بلکہ افسر شاہی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں انگریز ول نے اس موروثی حکمرانی کویقینی بنانے کے لئے تمام سرکاری ملازمتیں ان جا گیرداروں اور نمبر داروں کے لیخف کردیں محکمہ مال کے تمام ملاز مین ان جا گیرداروں اور نمبر داروں کی اولا دہیں یاان کے رشتے دار ہیں محکمہ مال کے بیرملاز مین ان جا گیرداروں اور نمبرداروں کی خواہشات کا پورا پورااحترام کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پرقلم سے قانون کا قبل کر کے مخالفین کوان کے حقوق سے بھی محروم کر دیتے ہیں اس طرح سرکاری سطح پر بھی اس موروثی سیاست اور موروثی حکمرانی کوایک ملس تحفظ حاصل ہے۔ چونکہ پاکتان ایک زرعی ملک ہے اس کئے ز مین کے مالکوں۔مزارعوں اورمحکمہ مال کے اہلکاروں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ۔جو پورے ملک میں مقدے بازی کی اصل بنیاد ہے۔ بحثیت وکیل میں نے محکمہ مال کے كئى مقدمات بھگتائے اس لئے اپنے تجربے کے تحت میں یہ بات قارئین کرام کی دلچپل کے لئے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تحصیلدار کے دونکشن ہیں۔ایک حیثیت سےوہ ر یو نیوآ فیسر ہے اور دوسری حیثیت ہے ریو نیوکورٹ \_ بحیثیت ریو نیوافسر وہ ریکارڈ مال کا تله مُنگ تاریخ کے آئینے میں ﷺ ﴿104 ﴾ ﴿ آریہ ، اعوان اور پاکتان ۖ

ری کردی جس اسمبلی نے کر پشن اور جا گیرداری نظام ختم کرنے کیلئے قر اردادمقا صدمنظور اوری کردی جس ی تی ۔ گورز جزل کے اس اقدام کوفیڈرل کورٹ (سپریم کورٹ) آف یا کتان نے نظمة ضرورت قرار ديكرا تظاميه برعدليه كى بالا دى كوبھى ختم كرديا۔ان نامساعد حالات یں چو ہدری محمعلی جیسے محب وطن لیڈرول نے ون یونٹ اور پیریٹ سٹم کی بنیاد پر اشاروں پرناچتے ہیں۔اور بول عدل وانصاف کے تقاضے شروع سے ہی سیائ دباؤاں میں منظور کرایا۔ پیریٹی سٹم کے تحت جب تمام سر کاری محکموں میں الزموں كاسب سے زيادہ كوٹه مشرقی پاكستان كيلئے سامنے آيا تو مغربی پاكستان كی وڈيرہ نای نے ڈومییائیل شوفکیٹ بنوا کرکٹی اعلیٰ اورادنیٰ ملازمتوں پر قبضہ کرلیا اس کرپشن پر کے سامنے کی بھی وقت استغاثہ دائر کر سکتا تھا۔ اس لئے سرکاری ملاز مین کرپٹن کے گئیوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تواپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کیلئے افسر شاہی اور وڈیرہ معاملے میں ہمیشہ پخاط رہتے تھے۔ جب 1947ء میں پاکتان معرض وجود میں آیا توانا کے نائی نے باہمی سازش کے تحت فوج کو بلا کرا کتوبر 1958ء میں مارشل لاءلگوایا۔ فوج سال اینٹی کرپشن محکمہ بھی وجود میں آیا جوعوام اور عدلیہ کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہوگیا۔ 🌓 کے کمانڈران چیف جنز ل محمد ایوب نے آئین توڑ دیا اور کرپشن کے خلاف قانون کوحرکت اب کوئی بھی شخص کریش کے معاملے میں کی بھی مقامی اہلکار کےخلاف مقامی عدالت ہے گئی لانے کے بجائے اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا جس پر مغربی پاکستان کے چیف جسٹس رجوع نہیں کرسکتا۔ ہر شخص کو کرپشن کے معاملے میں سب سے پہلے اپنٹی کرپشن ڈائر یکٹراکی جناب جسٹس ایم ۔ آر ۔ کیانی نے پہلی بارابوب گورنمنٹ کی مخالفت کی جنہیں آج بھی ون ورخواست دینی پڑتی ہے جس پراینی کریشن عملہ انکوئری کرتا ہے اور اگر کریشن کرنے والا مین اپوزیشن کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ جسٹس ایم ۔ آرکیانی مرحوم کا یہ بیان آج بھی المکاراینٹی کرپشن عملے واطمینان بخش حد تک کرپشن میں جھے دار بنالے تو اس کے خلاف 📗 ہمارے کے مشعلِ راہ ہے کہ کرپشن عوام کو مجروح کرتی ہے۔اینٹی کرپشن ادارے کو مجروح ایف۔ آئی۔ آردرج نبیں ہوتی۔ جوایک عام پریکش ہے اس لئے اپنٹی کرپشن محکمہ از فود میں کرتی۔ اس لئے جب تک عوام کو کرپشن کے خلاف مقامی عدالتوں میں ریلیف حاصل کرنے کا حق نہیں ماتا کر پشن بھی ختم نہیں ہوسکتی ۔ جب پاکتان کے صدر فیلڈ مارشل محم نے کا کوئی اختیار نبیں اس لئے عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ سرکاری اہلکار قانون سے بالانر الیب خان نے بنیادی جمہوریت نافذ کرنے کا اعلان کیا تو قائداعظم کی وفات کے 16 ہیں۔ رہی سبی کسر گورنر جزل ملک غلام محمد نے پاکتان کی وہ پہلی دستورساز اسمبلی تو ژکر اسلاماد رملت محتر مہ فاطمہ جناح گوشد نشنی سے نکل کر ہا ہرآ گئیں اور آپ نے صدر آ

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں اور پاکتان جنم لیتا ہے تو معاملہ پولیس کے پاس جاتا ہے جس میں مستغیث اور ملزم پارٹی نمبردار ک ذریعے پولیس کواپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے اوراد نجی سفارش کے لیے بمردال پولیس کی جیب بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ چونکہ نمبر دار کے پاس گاؤں کا ووٹ بینک پ ہے اس لئے ضلعے کا ناظم ۔صوبے کا ایم ۔ پی ۔اے اور مرکز کا ایم ۔این ۔اے اس کے کرپشن کاشکار ہوجاتے ہیں۔انگریزوں کے دور میں اینٹی کرپشن نام کا کوئی ادارہ نہیں <sub>گا۔</sub> ایک عام آ دمی مقامی اور پنی سطح پر کسی بھی کر پٹ اہلکار کے خلاف کسی بھی مقامی مجسڑین کرپشن کی ایک نرسری ہے۔ چونکہ مقامی اہلکاروں کے خلاف مقامی عدالتوں کو مقدمے

تله گنگ تاری کے آئیے میں اور پاکنان الله كلَّ تاريخ كي آيين ميس الموالي المربع ، اعوان اور پاڪن الله ابوب سے مطالبہ کیا کہ بنیادی جمہوریت کی جگہ بنیادی انصاف نافذ کریں۔ کوئز ہم اکتان پیزیارٹی کی بنیادرکھی۔ جبکہ مشرقی پاکتان کے ایک لیڈرمولوی فریدا حمد نے اس ملک اور معاشرے میں لوگوں کو بنیادی اور مقامی سطح پر انصاف نہیں ملتاوہاں جمہورین کا انتخاج کوان الفاظ میں بیان کیا کہ انسان دوسروں کو تھی شکر کھاتے دیکھ کراپنی روکھی سوکھی کر پٹ افرادکواقتد ارمیں لاکرکرپشن اور ناانصافی کوفروغ دیتی ہے۔ گرصدرایوں نے اور کا درنے ہی روٹی کیڑے اور مکان کا مطالبہ کرتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ نا مطالبه مانے ہے انکارکیا جس پر مادرِملت نے ای ون پوائنٹ ایجنڈ بے پرصدرایوں کا اضاف کے خلاف احتجاج کرتا ہے اورانصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ ون یونٹ توڑ کر جزل بھی خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔اس اعلان پر پورامشر قی پاکتان مادرِ ملت کی افان نے دیمبر 1970ء میں دن مین دن ووٹ کی بنیاد پر انتخابات کرائے 'عوامی لیگ ساتھ آ کھڑا ہوا۔ چونکہ اس الیکٹن میں عوام کوووٹ ڈالنے کاحق حاصل نہیں تھا۔ بلکہ بنا گیا۔ مگر پاکتان پیپلز پارٹی نے اس جمہوری فیصلے کو ماننے ہے انکار کیا۔اس طرح کونسلول کے نمائندوں نے دوٹ دیا تھااس لئے ماد رِملت وہ الیکش ہارگئیں جس پر پور 1971ء کومشر تی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا۔اُن دنوں راقم الحرو مشرتی پاکتان میں احتجاج اور مظاہر سے شروع ہو گئے ۔ان مظاہروں اور احتجاج پر ل پاکتان ٹیلی ویژن لا ہور میں بطور ٹی ۔وی انجینئر تعینات تھا۔ جہاں بی بی سے بھارت کویقین ہو گیا کہ شرقی پاکتان کے لوگ مغربی پاکتان کے خلاف ہیں تو اُس مامل کی گئی وہ فلم دکھائی گئی جس میں جنرل نیازی نے جنرل اروڑ ہ کے سامنے ہتھیار مغربی پاکتان پر مملہ کردیا ہے۔ کہ اس سترہ روزہ جنگ میں یاکتان آرا الے تھے۔ اور یوں مغربی پاکتان کے 90 ہزار فوجی بھارت کی قید میں چلے گئے پاکتان نیوی اور پاکتان ایئر فورس نے ایک تاریخ ساز کر دار ادا کیا۔ چونڈہ کے نبا 1972ء میں شملہ معاہدے کے تحت ان قیدیوں کو رہا کر ایا گیا۔ چونڈہ کے نبا 1972ء میں شملہ معاہدے کے تحت ان قیدیوں کو رہا کر ایا گیا۔ 1973ء میں ٹمینکوں کی لڑائی ۔دوار کاپر سومنات آپریشن ۔ہلواڑہ۔انبالہ اور جودھ پور کے ہو گل پاکتان کاعبوری آئین بنایا گیا۔حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ روک کر جہاں ملک کودو اڈوں پر ہوائی حملوں سے جب بھارت کو شرمناک شکست ہوئی تو بھارت نے ما مت کونے والوں کو پھانی کی سزا سے بچایا گیا۔ وہاں 1974ء میں اسلامی سر براہ پاکتان میں سازشوں کا جال پھیلایا۔ جن میں اگر تلہ سازش کیس سب سے زیادہ طل انفرنس کے دوران ان وڈیروں نے پاکتان ٹیلی ویژن کے سٹوڈیو میں کیس ہے۔ان ساز شوں کے تحت مکتی بانی کے نام پر دہشت گردوں کی ایک تنظیم وجود استراک کا ہور میں بنگلیوں نے قرار دار پاکتان آئی ۔صدرابوب متعفی ہو گئے ۔ جزل یکی خان نے فوجی آپریش شروع کیا قوم الکائی۔ جس کیلئے اُنہوں نے ڈھا کہ میں مسلم لیگ بنائی تھی۔اس طرح پاکتان الگئے پاکتان میں احتجاج اور مظاہروں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جناب ذوالفلا کے اور بنائے والے بنگالی پاکتان سے الگ ہو گئے۔اور جن جا گیر داروں نے تحریک مجھوصاحب نے ان مظاہروں اور احتجاج کوروٹی ۔ کیڑے اور مکان کا مطالبہ قرارد کا گتان میں پاکتان کی مخالف کی گئی وہی جا گیردار بلاشرکت غیرے مغربی پاکتان کی مخالف کی کا نام

الم 108 اربيه ، اعوان اور ياكشان ر آربیه ، اعوان اور از نے قادیانیں) اسے بیش کرتی ہے اس لئے پولیس ناظم کے دھڑ ہے کو کیسے '' نواز کر سکتی ہے۔ نے قادیانیں) اسے بیش کرتی ہے اس لئے پولیس ناظم کے دھڑ ہے کو کیسے '' نواز کر سکتی ہے۔ رامنے آئی۔ 1977ء کے الیکن میں جب اس تحریک کے علم داروں کوئل کی میں کی میں نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جرائم کی شرح بڑھ گئی۔ کمشنری ختم ، ملک میں أیک سیای بحران بیرا ہوگیا۔ جزل ضیاءالحق نے جناب ذوالفقارا نے کی دجہے ضلعی انتظامیداب کسی کے آگے جواب دہ ہیں۔اس کئے ضلعی انتظامیدن وقتا سے مناک میں اُنٹیا ہوگیا۔ جزل ضیاءالحق نے جناب ذوالفقارا اقتدار سے ہٹا کر ہارشل لاء نافذ کیا اور آئین کو معطل کر دیا۔ جناب ذوالفقار کی بری طرح مناثر ہوئی حکمرانوں نے عدل و انصاف کی جگہ عوامی کے مقدمے میں اعانتِ جرم پر مورخہ 4 اپریل 1979ء کو بھانی کی سزادی گی اندوں کواہمیت دی جس سے دھڑ ہے بندی اور غنڈہ گردی کو فروغ ملا ۔اسی دھڑے مطلعے کے مقدمے میں اعانتِ جرم پر مورخہ 4 اپریل 1979ء کو بھانی کی سزادی گئی ن فندیا گیا۔ آئین کو بھار کیا گیا مجلس شور کی وجود میں آئی مجمد خان جو نیجوکودز را الا کے بیں۔ جب سے پولیس نے ساسی د باؤ کے تحت قانونی ضابطوں کو سیاسی دھڑوں میں تنہیں تا جو النظامی کو سیاسی دھڑوں کے جنہ ان یے جہتیں بعدیں مزرت سے سے بٹادیا گیا۔ 1984ء میں ریفرنڈم کے ذریع العماد میں استعال کرنا شروع کیا توسر کاری دفتروں میں بھی قبضہ گروپوں نے جنم لینا ضیاءالحق پاکتان کے صدر بن گئے۔ 1984ء میں ایک سازش کے تحت جزل ضاہد کی وجہ سے آج ہرسر کاری دفتر کی ہرکرسی۔ ہرعہدہ۔ ہرتعیناتی اور تبادلے کا اعلام کی ہرکرسی۔ ہرعہدہ۔ ہرتعیناتی اور تبادلے کا اعلام کی ہرکرسی۔ ہرعہدہ۔ ہرتعیناتی اور تبادلے کا اعلام کی ہرکرسی۔ ہرعہدہ۔ ہرتعیناتی اور تبادلے کا الم جوانلی شخواہ سے کئی گنازیادہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان ملازموں نے اپنے دفتر ول ل کام کرنے کیلئے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ان کی بیگمات کی شاپنگ سے ملک بھر ں ٹاپنگ پلاڑے اور باڑہ مارکیٹیں وجود میں آئیں۔ ہرسال بچوں کو چھٹیاں گزارنے آئے۔ گوام کیلئے بنیادی جمہوریت کوام ت دھاراقر اردینے دالے ان حکمران بن کرما کے لئے بورپ امریکہ اور دوسرے ممالک میں جیجنے کارواج شروع ہوا۔جس سے ملک کارشنزی نتم کر کے ضلعی حکومہ یہ کانانا اور دافوں نے جنم لیا۔جن کو کارشنزی نتم کر کے ضلعی حکومہ یہ کانانا اور کالجوں نے جنم لیا۔جن کو کار کشنری فنتم کر کے ضلعی حکومت کا نیانظام نافذ کیا جس میں پولیس کی اے سال کار کشنری فنتم کر کے ضلعی حکومت کا نیانظام نافذ کیا جس میں پولیس کی اے سے اس پورپ اور امریکہ کا نصاب پڑھانے کے لئے مہنگے سکولوں اور کا کجوں نے جنم لیا۔ جن کو اختیار ناٹنم کے ہائی سے حالانگ پولیس میں وزیرن طلباء رتعلیم کے دروازے اختیار ناٹنم کے ہائی ہے حالانگ پولیس میں وزیرن طلباء رتعلیم کے دروازے اختیار نائم کے پاس ہے حالا نکہ پولیس ہر روز ملز مان اور چالان مجسٹر یول اور سیشن کارسر کاری تعلیم کے درواز سے ا اختیار نائم کے پاس ہے حالا نکہ پولیس ہر روز ملز مان اور چالان مجسٹر یول اور سیشن کارسر کاری تعلیم اداروں میں بھی سیلف فنانس سکیم نے ذہین طلباء پر تعلیم کے درواز سے

المرائع المرائع المناس الموان اور پاکستان المرائع المائع المرائع کی آئید میں الموان اور پاکستان الم ا پی دیدے کہ پارلیمانی نظام میں عدلیہ کو انتظامیہ اور مقلّنہ پر بالا دی حاصل ہے۔ جو پی دیدہے کہ پارلیمانی نظام میں عدلیہ کو انتظامیہ اور مقلّنہ پر بالا دی حاصل ہے۔ جو وراگرآئین ایسی قانون سازی میں رکاوٹ سنے تو آئین میں ترمیم کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہو چکی استرہ ترامیم ہو چکی ہے کے کراب تک سترہ ترامیم ہو چکی ہے کے کراب تک سترہ ترامیم ہو چکی ہے۔ پاکتان کے موجود آئیں میں 1973ء سے لے کراب تک سترہ ترامیم ہو چکی ہے۔ جس کی تمام تر ذمہ داری اُس سر کاری سرداری نظام پر عائد ہوتی ہے جو عدل و انصاف پر منی ہرآئیں اور ہر قانون کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ چونکہ عوام اورعدلیہ کا کرپشن پرکوئی چیک نہیں۔اس لئے اس سرکاری سرداری نظام نے میرٹ کو موت ہے ہمکنار کر کے معاشرے میں ایک ، ایسی مابوی پیدا کر رکھی ہے کہ پاکستان کا ہر رِ والله الله الوجوان اور قابل جو ہرا بنی اہلیت اور قابلید وکھانے کیلئے ملک ہے باہر جانے کیلئے ہروقت تیارنظر آتا ہے۔ دیہاتوں کے تمام پڑھ، لکھے لوگ اس سر کاری سر داری نظام کی دجہ سے عزت اور وقار کی تلاش میں پہلے دیہاتوں سے شہروال میں آتے ہیں اور پھر ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔جس نے کئی ایمپلائمنٹ بیور واور پروموٹرز کے ساتھ ہاتھ کی بردہ فروشوں کوجنم دیا جنہوں نے پاکستان کے کئی خاندانوں کے چراغ گل کیے مگر کی کوآج تک کوئی سزانہیں ملی۔اس پراسیس میں جولوگ نی جاتے ہیں۔وہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں۔اور یا پھردہشت گردین جاتے ہیں۔ان سیاستدانوں کے نزدیک پاکستان ، ، باہر جانے والی افرادی قوت ذر مبادلہ کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس نے قومی وسائل کو

تلہ گنگ تاریخ کے آئیے میں اسلامالی اور یا کتان منٹ میں ہونے والے فیصلوں کیلئے لوگوں کوئی گئی ماہ اور کئی گئی سال پریشان رہنا پڑتا۔ پ، ہ ۔تمام تھانوں پروڈیروں کا قبضہ ہے۔کوئی بھی تھانیداروڈیروں کےڈیروں پر ہونے واپر فیصلوں سے انحراف نہیں کرسکتا۔ اس ظلم وستم کے خلاف اول تو کوئی بھی شخص پولیں اور وڈیروں کے ڈرکی وجہ ہے کی عدالت سے رجوع نہیں کر تا اورا گر کسی طرح عدالت ہے ایے حق میں کوئی فیصلہ یا ڈگری حاصل کربھی لے تو اس پڑمل درآ مدکیلئے اُسے اُسی پولیں کے پاس جانا پڑتا ہے جو ہرمعالم میں اپنی تفتیش کا آغاز انہی وڈیروں کے ڈیروں ہے ک تی ہے۔اس طرح یہ فیصلے اور ڈ گریاں بھی عدالتی نوٹسوں کی شکل میں وقت اور فاصلوں کی نذر ہو جاتے ہیں۔ان مجبوریوں کی وجہ سے لوگ مجبور ہوکر کرپشن کا سہارا لیتے ہیں۔ان لئے سرکاری سرداری نظام کر پشن کی اصل جڑ ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انگریزوں نے جا گیرداروں کو تحفظ دینے کیلئے جوسر کاری سرداری نظام نافذ کیا تھا اُس میں ہرجا گیر دار اور وڈیرہ اپنی ذات میں خود ہی عدلیہ۔خود ہی انتظامیہ اورخود ہی مقننہ ہے اس کے یا کتان کے بیموروتی حکمران عدل وانصاف کی بالا دی کو کیے گوارہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ انصاف اصلیت دیچتا ہے۔ اکثریت نہیں دیچتا۔اورسر کاری سر داری نظام میںعوام ان وڈیرول کے غلام ہیں۔اسلئے پاکتان کے تمام جا گیرداراور وڈیرے جمہوریت کے علمبر دار ہیں۔انصاف کا کوئی علمبر دارنہیں۔اسلئے جب بھی کرپٹن کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔تو یہ لوگ قانونی عدالت کی جگہ عوامی عدالت کا ڈھونگ رجاتے ہیں۔ یا کتان کے پہل وڈیرے جب ممبر منتخب ہوکرا تمبلی میں جاتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو بھی وڈیروں کا ڈیرہ سمجھ کر پارلیمنٹ کوسپریم اتھارٹی قرار دیتے ہیں۔حالانکہ پارلیمانی نظام میں حکومت (انتظامیہ)

الله الموان اور پاکتان الله الموان اور پاکتان الله الموان اور پاکتان الم المراعز العزاز MBE عاصل کیا پاکستان کیلئے موصوف نے ازخودول کھول کر المانیہ کا سے بردااعز از MBE عاصل کیا پاکستان کیلئے موصوف نے ازخودول کھول کر پرواز کی جاجت مندوں اور ناداروں کی مدد کی برطانیہ میں فنڈ ریز نگ کیلئے یا کتان کا پردوااور کی حاجت مندوں اور ناداروں کی مدد کی برطانیہ میں فنڈ ریز نگ کیلئے یا کتان کا ، مرادرہ آپ کا محاج ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ملک غلام ربانی کے اپنے نام کا کوئی ادارہ نیں۔میرے نزدیک ملک غلام ربانی جیسے ہزاروں پاکستانی اپنے ملک کو یوری اور امریکہ جیسا ملک بنانا جا ہے ہیں مگر وہ ان وڈیروں کی سازشوں اور ڈر کی وجہ سے اینے ا گاؤں اورا پے شہر میں کوئی ادارہ نہیں کھولتے ۔اس لئے پاکستان بہترین افرادی قوت اور بہترین دسائل کے باوجودتر تی کی نعمت سے محروم ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے ع بعد جایان - جرمنی \_روس اور برطانیه میں ہلا کتوں کی وجہ سے مردوں کی تعداد کل آبادی ا 208 نیمدتھی۔ مگر ان ملکوں کے لیڈروں نے عورتوں کی افرادی قوت استعمال کر کے چند مالوں میں اپنے اپنے ملک کو دُنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لاکھڑا کیا کیونکہ اُنہوں نے بھی بھی غیروں کوسر مایہ کاری کی دعوت دے کراینے وسائل تک رسائی کی اجازت نہیں رن۔ بلکہ اپنے سرمایے سے اپنی افرادی قوت کوجلا بخشی ۔جس سے ہر شخص کو جب اُس کی المیت اور قابلیت کے مطابق روزگار ملاتو بے روزگاری اور مایوی ختم ہوگئی۔چونکہ ان ا کمالک میں تمام سیاستدانوں اور قومی لیڈروں کواپنی قوم کے ذہن اور زبان پریقین ہے ال لئے دُنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک اپنے اپنے وسائل کو بروئے کارلانے کیلئے غیروں ک زبان اور ذبن استعال نہیں کرتے بلکہ غیروں کی ترقی کواپنی زبان میں استعمال کرتے یں۔1945 ، میں جب امریکہ نے ہیروشیما اور نا گاسا کی پرایٹم بم پھینک کرجا پان کو ثلت دی تو تعمیر نو کیلئے امریکہ کے جنزل میکارتھر اور جاپان کے جنزل ٹو جونے ایک

تاله لنگ تاری کے آئے میں المجھ 113 اور پاکتان افرادی قوت سے الگ کر کے جوخلا بیدا کیا اُسے پر کرنے کیلئے یہی سیاستدان غیروں کور مایہ کاری کی دعوت دے کر قومی وسائل پر کمیشن کماتے ہیں۔ کمیشن کمانے والے یا کتان کے ان موروثی سیاستدانوں نے پورپ۔امریکہ۔ برطانیہ اور مڈل ایسٹ میں انتہائی فیتی جائدادی خریدر کھی ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں اور بنکوں کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں۔ای کے ان سیاستدانوں کو پاکستان کا شہری کہنا پاکستان کی تو بین ہے۔ پاکستان کے ان سیاستدانوں اور حکمرانوں نے اتنا کچھ بنالینے کے باوجوداینے گاؤں۔اپنے شہریاایئے ملک میں اپنی جیب ہے آج تک کوئی سکول ۔ کوئی ہیتال یا کوئی اور فلاحی ادارہ قائم نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی اور شخص کو ایسا کوئی ادارہ بنانے دیتے ہیں۔ کیونکہ اپنی سرداری کو قائم ودائم رکھنے کیلئے یہ لوگ بھی گوارہ نہیں کرتے کہ کسی ادارے پراُن کی جگہ کسی اور کے نام کی ختی نصب ہو۔ پاکتان بن جانے کے بعد جب غیرممالک میں جانے والے ہنر مند طبقے نے بہتر زندگی گزارنا شروع کی تو قدم قدم پرصفائی کیلئے وڈیرہ شاہی نے پولیس رپورٹ میں ركاوٹ ڈالناشروع كى جس پر 1988ء ميں بورڈ آف ريونيونے پيشے اور ذات پات كو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا نوٹیفیکٹن جاری کیا۔ مگر آج تک اس پرعملدرآ مدنہیں ہوا۔اس لئے پاکتان میں ابھی تک ہنر مند طبقہ عزت واحتر ام سے محروم ہے۔وڈیرہ شاہی کی یہی سوچ اور اپروچ پاکتان کی ترقی اور پاکتان ویلفیئر سٹیٹ بنانے میں بہت بڑی ر کاوٹ ہے۔ تلہ گنگ کے ڈھلی گاؤں کے ملک غلام ربانی صاحب سے کون واقف نہیں ۔آپ گذشتہ 50 سال سے برطانیہ کے شہر گلاسگو میں رہائش پذیر ہیں۔آپ نے برطانیہ میں بس کنڈ کٹر بن کررزقِ حلال بیدا کرنا شروع کیا۔اورا بنی محنت اور دیا نتداری سے بر

تلد گاگ تاریخ کے آئیے میں الم 116 اور باکستان اللہ تلد گاگ تاریخ کے آئیے میں الم ۔ اس لئے زہبی اور سیاسی وڈیرے ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ جن کو جب بھی موقع ملاتو ا المحول نے باکتان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ لاکھوں ۔ کروڑوں۔ اربول کے قرضے معان کرا کر غیرملکی قرضوں کا بو جھ<sup>ع</sup>وام کے کندھوں پرڈال دیا۔ا*س طرح عد*ل وانصاف کا جاری قوم کرپشن کی بندگلی میں آ کر چینس گئی۔ جب بھی انتظامیہ کے عقوبت خانوں بی اور قوم کا ہمدرد کریشن کے خلاف آواز بلند کی تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ملک اور قوم کا ہمدرد کریشن میں عوام نے کریشن فتم کرنے کا پیغام کیکرا قتدار میں آیا مگر کسی بھی حکمران نے کسی بھی قومی کثیرے کو کسی بھی مدات کے سامنے لا کرا سے عبرت کا نشان نہیں بنایا۔اور نہنی کی جائیداد نیلام کر کے قومی نصان کی تلافی کی۔ بلکہ ہر حکمران نے نئی اصلاحات اور نیاادارہ بنا کر کرپشن میں اضافہ کیا ۔ چونکہ کوئی بھی حکمران انگریزوں کے دیتے ہوئے اس نظام کو تبدیل کرنے کیلئے تیار نہیں۔ اں لئے اس نظام نے اسلای جمہوریہ پاکستان کو خاندانی جمہوریہ پاکستان میں تبدیل کر کے رکادیاہے۔میرے نزدیک نظام حکومت پریہ خاموشی ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا اليهب جوہم سب كيلئے لمحافكر بدے۔

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکتان وستاویز تیار کی جس میں امریکہ نے انگریزی زبان رائج کرنے کیلئے مالی امداد دینے کی پیش کش کی مگر جایان کے بادشاہ ہیرو ہیٹونے بیشرط ماننے سے انکار کر دیا اور بیتاریخ کلمات کے کہ ملک اور قوم ہمیشہ اپنے ذہن اور اپنی زبان میں ترقی کرتے ہیں۔ہم اپی جان تو دے سکتے ہیں۔ گرانی زمین پرغیروں کا ذہن اور غیروں کی زبان گوارہ نہیں کر کے ۔ای اصول پر چین اور ملا پیشیانے یا کتان کے بعد آزاد ہونے کے باوجود دُنیامیں ترقی کی ایک مثال قائم کی۔ بیسب کچھاس لئے ہے کہ بیلوگ اپنی زبان۔ اپنی زمین اورایے زہن ے پیار کرتے ہیں۔ چونکہ زمین تبدیل نہیں ہو عتی البتہ ذہن اور زبان تبدیل ہو عتی ہے۔ اسلئے انگریزوں نے لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے نظام تعلیم کو نافذ کیا۔جس نے دو دهاري تلواربن كرايك طرف طبقاتي نظام تعليم كوفروغ ديا اور دوسري طرف غلامانه ذبن ر کھنے والے حکمران پیدا کئے۔ انگریزی تعلیم کی سرکاری سریر تی کے باوجودعلامہ اقبال نے ا پی شاعری کے ذریعے اُردواور فاری کوزندہ رکھا۔ چونکہ اُردوز بان میں دُنیا کی ہرزبان کا لفظ استعال ہوسکتا ہے۔اس لئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکتان کی قومی زبان اُردوہو گی۔اُردوزبان بولنے والے ڈاکٹر عبدالقدرینے جب ایٹم بم بنایا توعوام کی نظروں میں وہ تو می ہیرو بن گئے ۔مگر انگریزی بولنے والے غلام حکمران اُنہیں اُسی نظر سے دیکھتے ہیں جن نظرے أنہيں يورپ ياامريكه ديكھا ہے۔ لندن اور واشنگٹن كى آشير بادحاصل كرنے والے ان حکمرانوں نے عوامی ردِمل کو تحلیل کرنے کیلئے ہمیشہ فوج ظفر موج کے ساتھ سر کاری خرج پر فج اور عمرے کر کے اپنی پارسائی کا سٹیفکیٹ حاصل کیا جس پر کسی نہ ہی وڈیرے نے بیت المال کے اس استعمال پر آج تک کوئی اعتر اض نہیں کیا۔ کیونکہ اسلام بدون کی تعیم اور بلید 17 د کا نیس مسلمانوں کی تھیں۔ ان ستر ہ د کا نول میں چھوٹے پڑے گوٹت کی 6 د کا نیں۔ چیڑے اور جوتوں کی 6 د کا نیں مٹھائی کی 2 د کا نیں اور تین ملمان ہول تھے۔جو یہ بھی اس لئے تھیں کہ ہندو ندہبی طور پریہ کاروبارنہیں کر سکتے تھے۔ تلہ گنگ اور تلہ گنگ کے اردگر د کے گاؤں ہندوؤں کے لئے سونے کی ایک کان تھی۔ جہاں سے انہوں نے بے پناہ دولت اکٹھی کی۔اس بات کا اندازہ اس بات، سے لگایا جا سکتاہے۔ کہ پاکتان بننے کے فوراً بعد سونے شاہ فیملی کرول باغ دہلی میں کی گئی۔ جہاں ائی کُی د کا نیں اور مینشن تھے۔جو ہر فیملی سببئی چلی گئی جہاں انکا اپنا کارگوآفس اور ہوٹل تھا۔ ا کاطرح نونہال فیلی آگرے چلی گئی جہاں وہ رائل امرفورس کے کینٹین کنٹریکٹر تھے۔ مقامی طور پرموجوده الکرم بلازه سے کیکر منصور مارکیٹ تک کم وبیش تمام جا کدادسردار بنده سُلِّهِ وَكِلَّ كَالْتُعْمِي ـ اوراس ہے آ گے عیدگاہ تک نونہال کا رقبہ تھا جہاں اس نے ایک بہترین کفی تعمیر کر کے تابہ گنگ میں پہلی بار بجلی کا جزیٹرنصب کیا۔ درگڑیا رسناروں والا اور بھگتوں والے ہندوؤں کے کنوئیں اور جاہی رقبہ تھا جے ملمان مزارعے کاشت کرتے تھے۔ المنیں بنانے کیلئے تنیش کا بھٹے تھا۔ جہاں ایک ایک آندوودو آنے یومیہ پرمسلمان مزدوری كرتے تھے۔ ذات پات كى وجہ سے ہندوبرى طرح بداعمادى كاشكار تھے۔اس لئے اپنے پندتوں اور برہمنوں کو چھوڑ کرسیدوں سے اولا داور کاروبار کیلئے تعویز لیا کرتے تھے۔اور غوث کے دربار پر جایا کرتے تھے۔جس سے ان کے اندرمسلمانوں کا ہمیشہ خوف طاری رہتا تھا۔ ہندو ہمیشہ ا بکدوسرے سے جڑے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے تلہ گنگ میں کیا کوٹھا ہندوؤں کے مزد کی ملیچھاور نچلی ذات کی پہچان تھی۔ ذات بات کی ای سوچ نے

تحریک پاکتان سے پہلے تلہ گنگ میں کوئی ساسی پارٹی یا کوئی فلاحی تنظیم نہیں تھی۔ ذہ خدمات کی وجہ سے انگریز برخص کی جان و مال اور عزت کی پوری طرح حفاظت کرتے نے اس کئے عوام کوانگریزوں ہے کوئی شکایت نہیں تھی آج کل کیطرح انسداد رشوت متانیا اینٹی کرپشن نام کا کوئی ادارہ نہیں تھا بلکہ ایس کسی بھی زیادتی پر کسی بھی مقامی مجسٹریٹ لا عدالت میں ایک عام آ دمی کریش کے خلاف استغاثہ دائر کرسکتا تھا۔اس لئے ہرمرکارلا ملازم ایک عام آ دی کو بھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یمی ڈھوکیس گاؤں بنتے گئے۔ چونکہ یہاں کسی ہندو نے کوئی ڈھوک آبادنہیں کی اس لے ان ڈھوکوں اور گا وَں کا وہی ساد ہ اسلامی کلچر تھا جس میں آج بھی ہند وکلچر کی کوئی ملاوٹ نظ نہیں آتی ۔البتہ تلہ گنگ شہر پر ہندوؤں کامکمل کنٹرول تھا۔ گر تلہ گنگ شہر کے چندایک ملت فروشوں کے سوایہاں کے عام ملمان ہندو تکھوں سے ہمیشدا لگ تھلگ ہوکر دہے. تجارت اور مزروعه اراضیات کی تمام پیداوار پر ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ کیونکہ بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے جب بھی نیج خریدنے کیلئے یا تنگ دی کی وجہ سے کسی فوری ضرورت کے پیش نظر کسی مسلمان نے کسی ہندوسا ہوکارے قرضہ لیا تو ہمیشہ زمین رہن رکھ کر قرضہ لیا۔ جم فصل اٹھانے پر آ دھا حصہ بٹائی اور بقیہ آ دھا حصہ قرض کے سود میں وصول کیا جا تا تھا۔ال . طرح مسلمان تنگ آ کر زمین ہندوؤں کے نام منتقل کر دیتے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ قیام یا کتان کے بعد تمام مزروعہ اراضیات ہندومتر و کہ املاک تھی ای طرح ہندوؤں کے جانے 

المُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحُوانِ اور پاکتان

ورگاد أوجه على تله غرب اسلام كاايك بهت برا قلعه تھا۔جسكے پنجى چوك ميں آئے دن ملائے کرام تقریریں کیا کرتے تھے۔ میں نے خود بجین میں والدصاحب کے ہمراہ سید عطاءالله ثاه بخاری اورمولوی گلشیر آف ملہووالی کی کئی بارتقر سرینی۔اسی اسلامی جذیے ی نی نازی میاں محمر شہید کے والد مرحوم ملک غلام محمد اور ایکے چیا مرحوم ملک مرزا فان نے عیدگاہ کیلئے سات کنال اراضی وقف کی جس کی تعمیر میں مجرات کے عالم دین مرافهور ٹادنے اپنی پراٹر تقریروں اور نعتوں سے عورتوں کے زیورات تک چندے میں مامل کے جوبعد میں تحریک پاکتان کا تلہ گنگ میں ایک مرکز بن گیا۔1939ء ا الله مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ پرائمری سکول میں داخل کیا گیا۔ جہاں ملک غلام حسین صاحب ایڈاسر تھے۔ سکول کی ہر کلاس میں ٹاٹ ہوا کرتے تھے۔ جن کوچھٹی سے پہلے جھاڑیو نچھ کرادر کرے کوصاف کر کے بچھایا جاتا۔میز اور کری صرف استاد کیلئے ہوتی تھی۔ سبح کا اُناز مر فداہے ہوتا تھا۔ برائمری سکول میں پہلی جماعت سے چوتھی جماعت تک میں نے مولوئ عبدالحمید صاحب لالہ بشن داس ملک قربان حسین ۔ اور مہتہ چونی تعل سے العلم عاصل کی۔ اسکے بعد گورنمنٹ ہائی سکول تلہ گنگ میں داخل ہوا۔ اور یا نیجویں ہمائت کے لیکر دسویں جماعت تک سید حیدر شاہ صاحبُ نے نرائن داس ڈھوڈی ۔مولوی محمر أيف صاحب سيد مزمل حسين شاه صاحب - سردارسنت سنگه - مولوى غلام جيلاني ماحب-الدام ناته- چومدري عبدالرشيدصاحب-شخ امير مخارصاحب-ملك اگرخان ماب اورنسل کریم خالد صاحب سے تعلیم حاصل کر کے 1949ء میں پنجاب یو نیوش ت میٹرک پاس کیا۔ حمد خدا کے بعد اکثر سکول کے ہیڈ ماسٹر ملک اگر خان صاحب مخضری

تله گنگ تاری کئے آئینے میں ﴿119﴾ ﴿ آربیہ ، اعوان اور پاکتان ہندوؤں کی آبادی کومسلمانوں کی آبادی سے کافی حد تک الگ کر دیا تھا۔ جوتلہ گلگ شریں ہندووُں کی تین باولیوں کے درمیان تکون کی شکل میں تھے۔ایک باولی گورنمنٹ ہائی سکول کے پاس ہے۔دوسری مکہ پلازہ کے پاس اور تیسری درگڑ میں ہے۔ جہاں شہر کاواٹر سپلائی سٹم نصب ہے۔ قیام پاکتان کے وقت تلہ گنگ شہر میں لڑکیوں کیلئے ایک مڈل سکول لركول كيلئے ايك گورنمنٹ ہائى سكول۔ ڈسٹر كٹ بورڈ كا ايك پرائمرىٰ سكول ايك ساتن دهرم اورایک خالصه پرائمری سکول تھا۔ جبکه مسلمانوں کا کوئی سکول نہیں تھا۔البیتہ تلہ غرب کی پیرال دالی مسجد میں حافظ سعد الله کی سر براہی میں لڑکول کا ایک بہت ہی مشہور مدرسہ تھا جسكے حفاظ قراء دور دورتك جاكريمي خدمات سرانجام ديتے تھے۔ غازى مياں محمر شهيدنے بھی ای مدر سے میں دین تعلیم حاصل کی تھی۔غازی میاں محمد شہید کا تعلق تلہ گنگ شہر کے محلّه غرب سے تھا 36 19 میں میاں محدانی فوجی یونٹ کے ساتھ مدراس ( بھارت ) میں تھے جہال وہ مورخہ 16 مئی 1936ء کودو ہندوڈ وگروں کے ساتھ گارڈڈیوٹی پر تھے کہ ایک ہندو ڈوگر ہ واہ ۔واہ پیارے محمد کا نعتبہ کلام پڑھ کر جھومنے لگا۔ جس پر دوسرے ڈوگرے سیابی چرن داس نے اسے منع کیا اور رسول یا کے اللہ کی شان میں گتا خی کرنے لگا۔ جس پرمیان محدنے اسے منع کیا مگروہ بازندآیا۔میاں محدنے نماز پڑھ کررائفل لوڈ کی اور چرن داس پر فائر کھول کرمیگزین خالی کر دی اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ کورٹ مارشل کے تحت عازی میاں محرشہید نے تختہ دار پرشہادت کی سعادت حاصل کی۔ انہیں وہیں مدراس میں پیر دشکیر ساوی کے قبرستان میں ہزاروں لوگوں نے جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ جہاں آج بھی لوگ پھولوں کی چادریں چڑھاتے رہتے ہیں حافظ سعد اللہ کی اس دین

الم لك ناريخ كية كيين مين الموان اور بإكستان المدينة كية كينان الموان اور بإكستان المستخدائن آوٹ کی پوزیشن پر ہا کی کھیلی جس نے مجھے ائیر فورس میں اصلیکس اور المنفل نيك لگير تي تھے جہاں ہرروز مقابلہ ہوتا تھا۔سیداعجازعباس شاہ۔ملک فرخ کہتے تھے۔ سکول لگنے سے آ دھ گھنٹہ پیشتر ایک خاص تال کے ساتھ یہ فی بجی تی جوال اللہ کے مشہور کھلاڑی تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب فی سے تھے۔ ریئس خانے کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب میں اور سکول بلڈنگ کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب میں اور سکول بلڈنگ کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب میں اور سکول بلڈنگ کے مغرب میں اور سکول بلڈنگ کے جنوب میں اور سکول بلڈنگ کے مغرب میں اور سکول شہر میں سائی دیتی تھی۔ سکول لگنے کی گھنٹی کے بعد سکول کا مین گیٹ بند ہوجا تا تھا۔ جہال شینس کورٹ تھا۔ اس ٹینس کی تھا۔ اس ٹینس کورٹ تھا۔ ا جی موجود ہے۔اس گیٹ کے علاوہ مغرب کی طرف بھی ایک جیموٹا سا گیٹ تھا۔ جی مارک کو شریف اور دیگر اسا تذہ کے علاوہ بندہ سنگھ وکیل شیخ محمد یوسف وکیل ۔ ہسپتال کا سکول لگنے کے بعد لالہ امر ناتھ سکنڈ ماسٹر ڈنڈالے کر کھڑے ہوجاتے تھے اور دہر باللہ اللہ علیہ کا میں کھیل کرتے تھے۔ سکول کا تعلیمی اور نصابی آنیوالے طالب علموں کو وہیں لائن میں بٹھاتے اور ڈرل ختم ہونے کے بعد مزاد کا اول ایک بہترین ماحول تھا۔ سکول کے عجائب گھر میں ایک ریڈیوتھا۔ جس برخبریں سن کر انہیں کلاسوں میں جانے کی اجازت دیتے۔ حمد خدا کے بعد آ دھ گھنٹہ ڈرل ہوتی تھی، سکول میں نصب بورڈ پر ہرروزشنخ امیر مختارصا حب خبریں لکھا کرتے تھے۔ جوتفری کے ٹائم مہدی شاہ ڈرل ماسٹر تھے۔جو بینڈ پر ڈرل کرایا کرتے تھے۔ گودڑ خان مرحوم ہارے با پروہ نبریل کے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے 3 جون 1947ء کواسی ریڈیو پر تقسیم ہند کے ماسٹر تھے۔جن سے میں نے بھی طنبورہ بجانا سیکھا تھا۔ تمام کلاس رومز میں ککڑی کے نظام اللان پرلارڈ ماؤنٹ بیٹن ۔ پیڈت جواہرتعل نہرو۔ قائداعظم محمد علی جناح اور سردار ڈسک ہوتے تھے۔اور ہر کلاس روم میں ہاتھ سے تھنیخے والا پکھا ہوتا تھا جوسزایانے والے بدہو نگھ کو انگریزی میں تقریریں کرتے سا۔جس پر وہاں پر موجود تمام مسلمانوں کے لڑ کے کھینچا کرتے تھے۔نصاب انتہائی سادہ اور بستہ انتہائی ہلکا ہوتا تھا۔ ہر ہفتے سکول کم جبرے چک اٹھے جب قائداعظم نے آل انڈیا ریڈیو پر پاکستان پائنڈہ باد کا نعرہ لگایا۔ مال میں بزم ادب کا اجتماع ہوتا تھا۔ جہاں مقالے مضامین اورنظمیں بڑھی جاتی تھیں میں ان دنوں نویں جماعت کا طالب علم تھااورتھوڑی بہت انگریزی بھی سمجھتا تھا۔ 1946ء ہراجتاع میں تین اساتذہ کرام ضرور موجود ہوتے تھے جواڑ کوں کو تقریر کرنے اور نظیم پڑھنے کاطریقہ سکھایا کرتے تھے۔سکول کے گراونڈ کے مغربی جھے میں فٹ بال اور مثراً الله الاریکہ پرسبق پڑھایا۔ دوسرے دن انہوں نے ٹمیٹ لیا اور سب سے پہلے مجھے۔ جھے میں ہا کی کھیلی جاتی تھی ہا کی میں چوہدری عبدالرشید صاحب ہمارے کوچ تھے۔ میں انہیں خاطر خواہ جواب شدہ۔ \*\*\*

ا ربيه ، اعوان اور باكتان تقریر کیا کرتے تھے جو ہمیشہ ان الفاظ کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ کہ جولوگ وقت الاہم گورنمنٹ ہائی سکول کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں نے میری زندگی پرانتہائی گ

النيال نيم كررے ہيں وہي تله گنگ جوكل تك ہندوؤن كا ايك معاشي قلعه تھا۔ آ زادي سے بعد مسلمانوں نے اس قلعے کی ویواریں گرا کر جب کاروبار کو پھیلایا تو چیجی اور المان خورد جیے کمنام گاؤں بھی کارو باری مرکز بن گئے ۔ تله گنگ شهر میں کئی سود کا نیں گئی تتم ل المرسینی اور کئی بنک کاروبار میں مصروف عمل ہیں۔قیام پاکستان سے پہلے تلہ گنگ میں الم ن ایک بائی سکول تھااب ہر یونین کوسل میں ایک سے زیادہ ہائی سکول نظر آتے ہیں۔ ائ طرت گورنمنٹ کالجوں کے علاوہ کئی پرئیویٹ تعلیمی ادارے تلہ گنگ اور تلہ گنگ ہے

مز دورمسلمان ہوتے تھاں گئے اگر کی مجبوری کی وجہ سے کی مزدور کو کی ہمناوے گرفتا ہاں اور کا اور کا اور کا کا کہ جھے مقامی لوگوں کواور پڑتا تو ہمندواس چیز کو گئے گئے ۔ پہلے کی مزدور کو کی ہمندو کے گھر مانا کا کہ جسے کی مزدور کو کی ہمندو کے گھر مانا کا کہ جسے کی مزدور کو کی ہمندو کے گھر مانا کا کہ جسے کی مزدور کو کی ہمندو کے گھر مانا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو یٹ تا تو ہندواس چیز کو گنگا کے پانی سے پاک پوتر کئے بغیر بھی استعال نہ کرتے تھے۔ تاہم اللہ کا ان میں مان میں میں دیا ہوکر چل پڑا۔ اور کسی کو یا میں ہندوسلم مانی کا انگی ہائی کے ذریعے سکولول میں ہندومسلم پانی کا الگ الگ الگ انتظام تھا۔ اس کے باوجود مسلمان ہندوؤں کے ذریعے چیزیں کھا لیتے تھے۔ ہندوؤں نے معاشی غلامی کے ذریعے چیزیں کھا لیتے تھے۔ ہندوؤں نے معاشی غلامی کے ذریعے چیزیں کھا لیتے تھے۔ گر ہند کھی بھی مران نہ سرائی کی باوجود مسلمان ہندوؤں کے باوجود مسلمان ہندوؤں کے اور ہندوؤں چیزیں کھالیتے تھے۔ مگر ہندو کھی بھی مسلمانوں کی کوئی چیز ہیں کھاتے تھے۔ تجارت کے سازی ہی جھن پیدا کررکھی تھی وہ معاشی آزادی ملنے سے ختم ہوگئی۔اور ہندوؤں ملاوہ انتظام میں بھی مسلمانوں کی کوئی چیز ہیں کھاتے تھے۔ تجارت کے سازی ہی جوگئی پیدا کررکھی تھی وہ معاشی آزادی ملنے سے ختم ہوگئی۔اور ہندوؤں ملاوہ انتظام میں بھی یہ بھی مسلمانوں کی کوئی چیز ہیں کھاتے تھے۔ تجارت کے سازی ہی جوگئی ہیں مسلم بھی ہے۔ بھی مسلم ہن سے مہاجرین سے علاوہ انتظامیہ میں بھی ہندوؤں کی اجارہ داری تھی۔ مجارت کے علیہ اس بر سی بیند سرس میں بھی ہندوؤں کی اجارہ داری تھی۔ مجارت کے ایجادت کے ایک اور تجارتی خلابیدا ہوا تھا اسے مہاجرین سے علم میں بڑا میں جومعاشی اور تجارتی خلابیدا ہوا تھا اسے مہاجرین سے علم میں بڑا میں بومعاشی اور تجارتی خلابیدا ہوا تھا اسے مہاجرین سے علم میں بیند کی میں بومعاشی اور تجارتی خلابیدا ہوا تھا اسے مہاجرین سے علم میں بیند کی بیند کی میں بیند کی میں بیند کی میں بیند کی میں بیند کی بید کی بیند کی بیند کی بید عملہ مندوتھا۔ چونکہ انگریزوں کی مندونواز پالیسی کی وجہ سے انظامیہ ہمیشہ غیرموں انہ زاددیہاتوں ہے آنے والے لوگوں نے پرکیا۔ جن کو پاکستان سے پہلے پاکھڑی طریق رید در اور کی مندونواز پالیسی کی وجہ سے انظامیہ ہمیشہ غیرموں انہ زاددیہاتوں ہے آنے والے لوگوں نے پرکیا۔ جن کو پاکستان سے پہلے پاکھڑی طریقہ میں سے نامائز فائدہ طریقے پر ہندووں کی طرف داری کرتی تھی۔ اس لئے تلہ گنگ کے تھانے یا جوڈیشل کرنمان ازایا جاتا تھا۔ یہ وہی پا کھڑی ہیں کہ جن کی معاشی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ لاک اپ کاٹھیکہ ہمیشہ شیرے کمہار کے پاس رہا۔ جومسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کہ تاریخ کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ ان مسلمان حوالا تیوں میں اکثریت ان مزموں کی ہوتی تھی جو ہندو ہیوہ عورتوں کو جازید اور پیروں کے سورج کو کبھی غروب نہیں ہونے دیا۔ آج انہی ملکوں مسلمان کی میں ایک میں ای مسلمان کر کے شادی کرتے تھے۔ جن کے خلاف ان بیوادؤں کے ہندورشتہ داراغواکا گلائی پاکٹری براروں ۔ لاکھوں روپے ماہوار کمانے میں مصروف ہیں۔ جس کے مدورشتہ داراغواکا گلائی پاکٹری براروں ۔ لاکھوں روپے ماہوار کمانے میں مصروف ہیں۔ جس کے مدورشتہ داراغواکا ہوگائی پاکٹری براروں ۔ لاکھوں روپے ماہوار کمانے میں مصروف ہیں۔ جس کے مرم سے تعصّبات اورنفرتوں کے باوجود ہندوؤں میں خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے مجمی موجود تھے۔جس کا سب سے بڑا ثبوت انت رام ٹرسٹ ہے جس نے بیسوی صدی کی تیسری د ہائی میں گورنمنٹ ہائی سکول کے مغرب میں ایک زنانہ ہپتال تعمیر کیا۔ جواب بھی ریڈ کریسنٹ والے چلارہے ہیں۔ پاکتان بن جانے کے بعد گاؤں سے تمام ہندو تلہ گنگ آگئے جہال سے وہ بخیروعافیت ہندوستان چلے گئے۔جن کے جانے پرکی کوکوئی معہ مصریب فسوس نہیں ہوا۔ نہ ہی کسی نے ان کا مکان لوٹا اور نہ ہی کوئی دکان لوٹی اور نہ ہی کی کوٹل کیا۔ الله المراق کے آئینے میں الموال 128 اللہ اللہ الموان اور پاکتان

۔ اٹرافہ کے پیچھے چپتا ہے۔ قائداعظم کواشرافیہ اور عام آ دمی کے اس پیار اور تعلق کا یورا یورا اداک تھااس سے آپ نے تمام مذہبی اور سیاسی وڈیروں کی مخالفت کے باوجود الیکشن کا چلنج تبول کیا اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے ووٹ حاصل کر کے یا کستان بنایا۔ تی یا کتان کے دنوں میں اشرافیہ نے میری زندگی پرانتہائی گہرے اثرات مرتب کے میٹرک پاس کرنے کے بعد 1951ء میں میں نے پاکستان ایئر فورس میں ریگولر روں کے ذریعے ملی زندگی کا آغاز کیا۔<u>1956ء میں میر</u>ے تایاصاحب فوت ہوگئے۔ والدصاحب کی معذوری سے فائدہ اٹھا کر سیاسی مخالفین نے دانت تیز کرنا شروع کئے۔اور جائداد پر کئی مقدمات کا آغاز ہوا۔ میں نے ارفورس سے درخواسیں دینا شروع کیں مگر الی۔ کے محود جیسا ڈپٹی کمشنر بھی رمضان پٹواری کے سامنے بے بس ہوکررہ گیا۔ آخر کار می نے خور دکیل بننے کا فیصلہ کیا اور <u>1964ء</u> میں فضائیہ کی ملازمت ختم کر کے گھر آ أيارايك سال تك سينو مائتكروويومين ملايمت كى 1965ء مين والدصاحب فوت مو گئے۔اور 1966ء میں میں لاہور گیا۔ جہاں میں نے ٹیلی ویثرن میں ملازمت کیلئے د رخواست دی اور مجھے ای روز بطور ٹیلی ویثرن انحبینیر ۱۰زمت مل گئی۔ ان دنوں ٹیلی ویژن پروگرام شام پانچ بچشروع ہوتا تھا۔ میں نے مبح کے وقت، یو نیورٹی میں داخلہ کیکر 1969 ؛ میں قانون کی ڈ گری حاصل کی اور 4 مزنگ روڈ برسابق چیف جسٹس شیخ ریاض المصاحب کے چیمبر میں جانا شروع کیا جوان دنوں وکالت کرتے تھے۔ ڈیڑھ سال کے بعد میں نے ٹیلی ویٹرن سے استعفٰے دیا اور 1973ء میں میں نے تلہ گنگ بارایسوی ایش کی ممبر شپ لے کر تلہ گنگ میں با قاعدہ پر پیٹس شروع کی۔ جب خاندان اور

تلہ گنگ تاریخ کے آئیے میں المجھوں اللہ الموان اور پاکنان باہریروفیشنل اور نان پروفیشنل تعلیم دینے میں مصروف ہیں صحت کےمعاملے میں رکھ میتال کےعلاوہ کئی غیرسرکاری میتال اورڈ اکٹروں نے تلہ گنگ اور تلہ گنگ علا اینے کلینک اور نرسنگ ہوم بنا رکھے ہیں ۔ اپنی زمین سمجھ کر ہر شخص زرقی پیلال بڑھانے میںمصروف ہے۔اورلوگ اتنے خوشحال ہیں کہ تھوہامحرم خان پورے پاکتال میں زیرومیٹر گاڑیاں خریدنے میں سرفہرست ہے۔اس خوشحالی کا تمام تر کریڈٹ اُل بر کوجا تا ہے جےعرف ِعام میں اشرا فیہ کہتے ہیں۔اشرا فیہ سے کون واقف نہیں۔ پیلکالا قوم کے وہ دانشوراور پیشہ ورلوگ ہوتے ہیں جوا قتر ارسے بے نیاز ہوکراپنا اپڑا ا ایٹے اپنے پیٹے میں کمال حاصل کرتے ہیں ۔ان میں وہ تمام علاء ۔فضلاء فلفی مُقل سائنسدان \_انجینئر \_ فنکار \_ دستکار \_ ڈ اکٹر \_ وکیل \_صحافی \_ شاعر \_ نقاد \_ اُستاداورسپورگا مین سب ہی لوگ شامل ہیں جواپنی تخلیقی قوت سے نت نئے خیالات بنت نئی ایجادات الا دریافت سے معاشر ہے کوتر تی کی راہ دکھاتے ہیں ۔خوب سے خوب ترکی تلاش ہیں؛ کیمیا ہر ملک اور قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے۔جس کا انداز ہ اس بات سے لگایا جاسکا ؟ کہ امریکہ کے آئین کے مطابق امریکہ کا ہرصدرالیکشن جیتنے کے بعد اپنی مرضی ادرانیا صنوابدیدے اشرافیہ میں سے لوگوں کو پُن کروزیر بنا تاہے۔ کانگرس یاسینیٹ کا کوئی والا نمائندہ وزرینہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پوری دُنیا پر چھایا ہوا ہے۔امریکہ مل صدارتی انتخاب کی وجہ ہے امریکہ کوجمہوریت کاعلمبر دار کہا جاتا ہے مگر اصل حکومت اشرافیہ کی ہوتی ہے۔جس پر کانگری اور سینیٹ ایک واچ ڈاگ بن کر تنقید کرتے رہے جیں۔ چونکہ دُنیا کے ہر ملک میں لوگ اشرافیہ سے پیار کرتے ہیں۔ اس لئے عام آدگا

المراقعة الموان اور يا حان الموان المو ا مندمهورصاحب فرص نال ئے مقام برمصور مثالی اکیڈی بنار تھی ن غیم کا بیار میں مصور صاحب ا بین این این مصور بهترین مقرراور بهترین تخلیقی فرنین پیدا کرنے میں اپنی دو پائیان ٹی بہترین مصور بہترین مقرراور بہترین ''' ''بے مصوری کے معاور تابہ گنگ میں آرٹ اکیڈمی نے بھی بہترین فنکار بیدا ا این ما بانی طاہر سلیم اور مظہر عباس میں ۔ اس اکیڈمی ملیں محمد اکرم ذکی اور محمد حفیظ بین دارجی تالیقی آرٹ اور پیروڈی کو جلا بخش کرعوام سے ہمیشہ دارتحسین وصول کی۔ ہیڑی میں برمال تلہ گئگ میں آل یا کستان چیلنج کپ ما کی ٹورنامنٹ منعقد ہوتا ہے۔ ار میں شفق احمد (المعروف پر ندہ )اور حاجی احمد فیصل ممدوث نے کئی بار راولینڈی الدوارم ومالليكس مين ايشيا كربولدر تصرير وفيسر فتح محد ملك عزيز جمداني -سيد نُوت فی شاہ اور خلش ہمدانی نے بھی بین الاقوامی سطح پرِ تلہ گنگ کے ذہمن اور شعور کا لوہا الله جزل (ر) وْاكْرُ اسد ملك \_ بريكيدْ ييرٌ (ر) ظفر ملك \_ وْاكْرُ ملك جاويداحمد -لأغرزا بدملك \_ وْ اكْتُرْ جَاوِيدِ ملك \_ وْ اكْتُرْمُسعودالحين ملك \_ وْ اكْتُرْمُس الحق ملك \_ وْ اكْتُرْمُحمد ابن نیازی به ڈاکٹر خالد ملک۔ ڈاکٹر شمینہ یعقوب بےڈاکٹر فنج شاہ۔ڈاکٹر آفتاب الاست المراراق ووردًا كثر قاضي محمد انور جیسے بہترین معالج تلہ گنگ کاعظیم ' میر آی میر بات قابل ذکر ہے کہ لاوہ کے ڈاکٹر محمد رفیق ذکی اور پیچند کے ڈاکٹر فتح خان انیمیں ابتہ ان پورالوجسٹ مانے جاتے ہیں۔ دانشوروں اور پیشہ وروں کی ان خد مات ات کا کے معاشرے پرانتہائی گہرے اڑات مرتب کے جس کے نتیج میں بزم افنی وجود میں آئی جیکے روح رواں ملک محمد اکرم ضیاء میں مگر اس ادارے کی اصل بنیادی

تله لله تاريخ كا تيغ مين الموان ادر باكتان جانبداد کے معاملات درست سمت میں چل پڑے تو میں نے وراثت میں ملے ہوئے سیای اثرات کے تحت اخبارات میں لکھنا شروع کیا۔ میں اس سلسلے میں **نوائے دفت** اخبار ے ایڈیٹر جناب مجید نظامی صاحب اور نوائے وقت کے نامہ نگار ملک میال محمصاحب کا زندگی بھراحیان مندر ہوں گا کہ انہوں نے میرے جیسے ناتج بہ کارمضمون نگار کے ہمضمون کوشائع کیا۔ ملک میاں محمد صاحب نے تلہ گنگ میں صحافت کو ایک ٹھوں بنیاد فراہم کی جسکے نتیج میں تلہ گنگ میں پہلی بار متقارب کے نام پر <u>19</u>96ء میں طارق اعوان نے ایک مفت روزہ اخبار جاری کیا۔ اور دوسال بعد یوم تکبیر کے موقع پر چوہدری غلام ربانی نے تلہ گنگ ٹائمنز فت روز ہ جاری کیا۔جس میں میں نے بھی طبع آز مائی کی۔آج کل تلہ گنگ کے اندر اور تلب گنگ سے باہر شائع ہونے والے اخبارات کے کئی نامہ نگار اور ر پورٹرموجود ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نکہ کہوٹ کے خوشنو دعلی صاحب اور خلیل ملک صاحب کوملکی اورغیرملکی سطح پر بہترین صحافی مانا جاتا ہے۔صحافت کے علاوہ آرٹ اور کلچرکو بھی ترقی ملی۔رحمان اور شوکی جیسے پینٹرول نے رنگ و روغن کے بہترین امتزاج سے سائن بورڈ وں اور بینروں کے ذریعے کمپیوڑ کمپوزنگ کرنے والوں نے اُردو۔انگلش اور ع یبک گرافکس کے ذریعے ۔نقشہ نویسوں اورمعماروں نے ڈایزا ئینوں اورنقثوں سے خوبصورت تعمیرات کے ذریعے اور ڈیکوریشن کرنے والوں نے اِن ڈوراور آؤٹ ڈور ڈیکوریشن کےعلاوہ زیورات \_ پارچات \_ فرنیچراور پینٹنگز کے ذریعے تلہ گنگ کےشہراور ۔ لوگول کو ایک خوبصورت زندگی گزارنے میں قابلِ تحسین خدمات انجام دے رکھی ہیں۔ ڈھرنال کے منیر مصورصاحب سے کون واقف نہیں آپ کوبین الاقوامی سطح پر بہترین

تله گنگ تاری کی آئیے میں افوان اور پاکتان کی از بین منظور سرا منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور سے اور منظور سے اور منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور میں منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور میں منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور میں منظور حیدر شاہ منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور میں منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور میں منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور میں منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر ان منظور میں منظور حیدر شاہ منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر منظور میں منظور حیدر شاہ صاحب م حوم ن کا بھر منظور میں منظور حیدر شاہ منظور حیدر شاہ منظور میں منظور حیدر شاہ منظور حیدر شاہ منظور میں بن عدادایک سودکلاء سے زیادہ ہے۔اس بار سے ملک محمد کبیر ایڈووکیٹ کوایڈیشنل ، پُرُزو کُ۔ سروار متاز افضال اور ملک محمد رفیق اسی بارے ممبر تھے جن کوسول جج بنایا گیا النهار انتهائی و یا نتداری سے اپنے فرائض سرانجام دیجے۔ سردار ممتاز صاحب بطور . اَنْ مُنْ ایندُ سیشن جی رینائز ہوئے جب کہ ملک محمد رفیق صاحب اب بھی بطور ایڈیشنل المؤنث اینڈسیشن نٹی سروس کررہے ہیں۔ سے بات قابل ذکر ہے کٹیمن کے ملک تاج نُم خان صاحب ایْدووکیٹ کوفو جداری مقد مات میں ایک اتھار ٹی سمجھا جاتا تھا۔اس طرح اً ربم محر یک پاکتان اور قیام پاکتان کے اثرات کا مجموعی طور پر جائزہ کیں تو لوگوں میں ساجی اور معاشی طور پر ایک داضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ابلوگ اپنی دھرتی کی

اجلاس ہوتا ہے جس میں مقامی اور ملکی شعرا اور دانشورا پنے اپنے کلام اورائی کا برائی کی را دیرگامزن کرنے میں ایک تاریخی کر دارا داکیا۔اس برزم دانش کا وجودان دانشوروں کا کہنو میں اور تلہ عرب میں ایش اور تلہ عرب میں ایک تاریخی کر دارا داکیا۔اس برزم دانش کا وجودان دانشوروں کی ڈورن کا فاع و بہود میں پیش پیش نظر آتی ہیں۔ جس نے معاشرے پر انتہا کی مثبت مرجون منت ہے جنہوں نہ تا گاگا سے بیٹ سر اس کیٹس شروع کی تو مرہون منت ہے جنہوں نے تلہ گنگ کے گورنمنٹ کا کج کوٹھوں بنیاد فراہم کی۔1986ء ان دائٹوروں کی ان کے ۔ لاہور سے تلہ گنگ آکر جب میں نے یہاں پر پیٹس شروع کی تو میں راقم الحروف کو گھرنہ بند سے زیر کے کہ سے میں ان خالان کا جانب کے ۔ لاہور سے تلہ گنگ آکر جب میں نے یہاں پر پیٹس شروع کی تو میں راقم الحروف کو گورنر پنجاب نے کالج کی ایڈوائزری کمیٹی کاممبر تعینات کیا۔ان کالج اس کالے اس کی سے ملک صبیب اللہ خان نے تلگی رتعلمی میں مار میں میں میں میں میں میں کالم میر تعینات کیا۔ان کالج میں سے ملک صبیب اللہ خان نے تلہ گنگ کے تعلیمی میدان میں ایک انقلاب بر پاکر دیا۔ ای کالج کے فارغ انتھیل میں ایٹرووکیٹ ۔ ملک خادم حسین ایٹرووکیٹ ۔ محمد الطاف ملک طلب میں فید میں کہ نات اسلامی کالج کے فارغ انتھیل میں نے دیک نادم سین ایٹرووکیٹ ۔ ملک خادم حسین ایٹرووکیٹ ۔ محمد الطاف ملک طلب میں نے دیا تھیل میں نے دیا تھیل میں ایک انتہاں میں ایٹرووکیٹ ۔ ملک خادم حسین ایٹرووکیٹ ۔ ملک خادم حسین ایٹرووکیٹ ۔ میں ایک انتہاں میں ایک انتہاں میں ایٹرووکیٹ ۔ میں ایٹرووکیٹ ۔ میں ایٹرووکیٹ ۔ میں ایک انتہاں میں ایٹرووکیٹ ۔ میلرووکیٹ ۔ میں ایٹرووکیٹ ۔ میں ایٹرووکیٹ ۔ میرووکیٹ ۔ میان ایٹرووکیٹ ۔ میرووکیٹ ۔ میر طلباء میں پروفیسر ڈاکٹر افتخار حیدرصاحب آج کل برطانیہ کے آکسفورڈ کالج کے پروفیس اسلام علی شاد ایڈ دوکیٹ۔ ملک محمد اسحاق ایڈ دوکیٹ اور ملک عبدالعزیز میں اسلام کا بیارے کے کہ اسلام میں اسلام کا بیارے کی اسلام کا بیارے کی اسلام کا بیارے کا بیارے کی اسلام کا بیارے کی ہیں۔اس کالج کے ان پر فیسروں نے ایک ایساماحول پیدا کیا کہ آج تلہ گنگ کے ہم محلے ان اور کیا ہے۔ جن سے میں نے اپئی پر بیٹس میں بہت سچھ سیکھا۔اب اس اور یہ گائاں میں کر بیان یہ اور ہرگاؤں میں ایک سکول نظر آتا ہے۔جس میں لڑ کیاں تعلیم میں لڑکوں سے کہیں زیادہ تھا کہتم مجھے اچھی مائیں دومیں تمہیں اچھی قوم دول گا۔ جزل ضیاء الحق کے دور میں جب ز کو ق عشر اور بیت المال کامحکمه وجود میں آیا تو سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ نے ساجی بہودکو اُجاگر کرنا شروع کیا جس ہے گئی این۔جی۔اوز۔وجود میں آئیں۔تلہ گنگ میں اس مقصد کیلئے سوشل ویلفیئر آفیسر ملک محمسلیم اوراین - جی ۔ اوز کوآرڈیڈیٹر ملک محمدا شرف نے کئی سیمیناراور کئی ورکشاپس منعقد کیس جس سے اس علاقے کی عورتوں نے بھی سوشل ویلفیئر میں حصہ لینا شروع کیا۔میری اپنی اہلیہ بلقیس علوی نے بحیثیت ممبرز کو ہ عشر کمیٹی کئ ناداروں \_معذوروں \_ پتیموں \_ بیواؤں اورمختاجوں کی مدد کر کے اُن سے دُعا کیں حاصل

المركب المنظمة المركب الموان اور يأنسان المركب الموان اور يأنسان ع مینے میں عواں مناتے ہیں۔ جب میں نے لاہور سے آ کرتلہ گنگ میں پریکٹس نروع کی توان دُوں ہماراضلع اٹک تھا۔ میں اکثر و بیشتر ایبلوں کے سلسلے میں وہاں جایا کناتھا۔ میرے ساتھ بس میں چیٹے پرانے کیٹروں میں تلہ گنگ کے لوگ بھی مقد مات المالي من جاياكرتے تھے جن كوسركارى المكارانتهائى حقارت سے ديكھتے تھے۔ ميں نے اں تقارت کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو بیتہ چلا کہ اٹک اور خنڈ کے مقامات پر مال مویثی ادرڈرگ مگانگ کی بارٹرٹر ٹیر ہوتی ہے جس کی آٹر میں راولینڈی کی باڑہ مار کیسہ، آباد ہے ادر پلیس کے بی الماکار کروڑتی ہیں اس کئے تلہ گنگ کے غریب لوگ انہیں کی مادے سکتے ہیں۔ سینکڑوں میل سفر کے بعد بھی جب میں نے لوگوں کو نا کام اور روتے دیکھا تو اس منے کوا کرنے برغور کرنا شروع کیا۔ بحثیت وکیل مجھے اس بات کا پورا طرح علم تھا کہ صلعی ہیڈکوارٹرلوگوں کی دادری اور ترقی کیلئے انتہائی ضروری ہے۔اس لئے جب میں نے تلہ گنگ کے اردگر دنظر دوڑائی تو جہلم ہے میا نوالی اورا ٹک سے سرگودھا تک جالیس ہزار مربع میں کا علاقہ جزیرہ انڈیمان نظر آیا جس میں کوئی ضلعی ہیڈ کوارٹر نہیں تھا۔لوگوں کی مصیتبوں میں وقت اور فاصلے کا بہت بڑا ہاتھ تھااس کئے وقت اور فاصلہ کم کرنے کیلئے میں نے تلہ گنگ کو شلع بنانے کی تحریک شروع کی۔مور نے 1975-01- 17 کونوائے وقت راولپنڈی میں میرا پہامضمون شائع ہوا جس کاعنوان تھا تلہ گنگ کوضلع بنایا جائے۔ (جو آ گے بطور ضمیماس کتاب میں شامل ہے)۔اس مضمون نے علاقے میں ہل چل مجادی۔ ہ فرداور ہرظیم نے اس جویز کی جمایت کی۔ بہترین آب وہوااور بہترین افرادی توت کی وجہ سے کئی صنعة کاروں نے ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اس مطالبے براس علاقے میں آٹو اور

تاله نُكُ تَا رِينَ كُمَ أَنْ مِينَ مِينَ الْحُوالِينَ الرَّبِيرُ اللَّهُ اللّ تُن کَ قدر کرتے بیں ۔ ملک امیر محمد خان اور صدر ایوب کے دور میں ایر نظیل وَ يُولِينِهِمْتُ ﴾ رَبُورِيشَ قَائَمُ كَي مَنْ - تَا كَهِ نَا بَمُوارِزِ مِينَ كُوقًا بَلَ كَاشْتُ بِمَايا جِاسِكُ - الْ مُنْهِ ئیلئے روس اور بیورپ سے بھاری مشینری درآ مد کی گئی اورا میک ہائی لیول ورکشاپ بنا کر ہا شرون کیا گیا۔جسکے انچارج میجر جزل ملک حق نواز (مرحوم) چیئر مین اے۔ڈی کا تھے۔بارانی زمینیش قابل کاشت ہونے سے پنجاب میں سیم اور تھو ہرسے جو نقصان ہوں تھاوہ پورا ہونا شروع ہوگیا۔ میں نے ایک تجویز حکومت کو پیجی کہ اس ورکشاپ کارڈکا میں یہاں ایک بارانی ایگر یکلچرل کا لج بنایا جائے جس پر ڈپٹی کمشنر جناب عظمت اللہ صاحب تلہ گنگ تشریف لائے انہوں نے موقع ملاحظہ کیا اور میری ال تجویAppendix-2 سے اتفاق کیا جھ2 - Appendix سے ظاہر ہے۔ میر کیا ال تجویز پر حکومت نے بارانی علاقوں میں زرع تعلیم وتربیت پر توجہ دینا شروع کی۔سب یے پہلے تھو با بہادر کے مقام پر بارانی ریسرچ انٹیٹیوٹ قائم ہوا۔ پھر راولپنڈی میں بارانی ہو نیوری وجود میں آئی۔اں طرت تلہ گنگ سمیت پورادوآ بیسندھ ساگرزرع تعلیم اور دیسرۃ کی وجہ سے کافی خوشحال ہو گیا ۔اس خوشحالی میں اقلیتیں بھی برابر کی شریک ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے ڈھونڈاسی اور مہنگا سے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ تلہ گنگ آئے اور انہوں نے بلدیہ میں ملازمت اختیار کی اس وقت تقریباً 100 سے زائد میجی خاندان تله گنگ میں آباد ہے۔جن کا نمائندہ تحصیل کونسل کانمبر ہے۔ بینٹ میری کیتھولک چرچ کے علاوہ یہاں پروٹسنٹ چرچ بھی ہے۔ان کے نیچ پڑھلکھ کرسر کاری ملازمت کررہے ہیں۔ان کا ایک نامور درویش تھا۔جس کا نام بابانیالی تھا۔جس کا دو ہرسال ہاڑ

عد نات الله على المعلم المعلم

اليكٹرا نك انڈسرى لگانے كيلئے اپنااپناسروے شروع كيا۔ جب وزيراعظم ذوالفقارعلى ر نی کی سے تیزی آتی گئ 1981ء میں پنجاب کے گورزلیفٹینٹ جزل غلام جیلانی يب ته أنك تشريف لائے -ريٹ ہاؤس ميں سابقہ نوجيوں كا جلسه منعقد ہوا -جس الله المراح وف نے تلہ گنگ کوشلع بنانے کی تجویز پیش کی جس پر گورنرصا حب نے بتایا کہ ن بیابی زیرغورہ انثاءاللہ آپ لوگ جلدا چھی خبرسیں گے۔<u>1984ء میں جب</u> ر نیاء الحق صاحب نے ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا تو جزل (ر) عبدالمجید ملک ، ب نے چکوال میں جا۔ منعقد کرایا جہاں جزل ضیاء الحق صاحب نے چکوال کوضلع پنے کا ملان کیا۔ اس طرح مخصیل تله گنگ کم جولائی <u>1985ء میں ضلع چکوال کا حصہ</u> ن أن واتعاتى - فاصلاتى اورنظرياتى طورير تله گنگ مركزى حيثيت كى وجه سي ضلعى مير ورز کیلئے زیادہ موزوں تھا جس کونظرانداز کرنے سے آج بھی ضلع چکوال کی ترقی غیر اتان ے کیونکہ مخصیل تلہ گنگ اب بھی ترقی ہے محروم ہے مگر یا کستان بن جانے کے بدمیں نے یہی ویکھا کہ ۔۔

مزل انہیں ملی جوشر یک سفر نہ تھے محمصدیق علوی ایڈوو کیٹ تلہ گنگ

وزیراعظم سے ملاقات کی اور یہ تجویز پیش کی جس پر انہوں نے ہدایت کی کہ آپ یہ تجویز الحکے سیای مشیر ملک محمد حیات ٹمن کو پیش کریں۔ میں نے مولوی باز خان تریڑ کے ساتھ اسلام آبادین ملک مخرحیات من صاحب سے ملاقات کی جنہوں نے ہمیں کہا کہ بیتجویز کی تنظیم کے ذریعے تحریری طور پر حکومت پاکتان کو بھیجنا چاہیے۔ والی آگر انجمن ترقی و بہبود تلہ گنگ کے نام پرایک تنظیم بنائی جس کا پہلا اجلاس جناب جمیل احمد لقی صاحب کے مکان پرمنعقد ہوا۔ جہاں میجر (ر) تقیدق حسین شاہ صاحب آف چینی کوانجمن کا صدر اور مجھے جزل سیکرٹری بنایا گیا۔ ہم نے عوامی مسائل پرزینی حقائق کی روشیٰ میں چارٹر آف ڈیمانڈ تیارکرنا شروع کیا۔اتنے میں مارشل لاءلگ گیا۔صدرانجمن سیدتصدق حسین

تله نُك تاريُّ كَ آئين ميں ﴿ 135﴾ ﴿ آريه ، اعوان اور پاكتان

بحثوصاحب نے انک کا دورہ کیا تو میں نے میجر (ر) محدا کبرآف زگھی سے رابط کر کے

خان سابق کوسلر کو جزل سیرٹری منتخب کیا۔آخر کار ہم نے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ Appendix-4 تیار کر کے جناب چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرکو اور مارشل لاء ایڈ منٹریٹرزون اے پنجاب کو بھیجا۔ جن کے جوابات Appendix - 5

شاہ صاحب نے خرابی صحت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ انجمن نے مجھے صدر اور ملک محمد

و Appendix-6 آئے۔ حکومت نے تلہ گنگ کے اسٹنٹ کمشنرصاحب سے بھی

پورٹ طلب کی جوAppendix-7 ہے۔ اس علی میں انجمن نے اسلام آباد میں ملک

لله یار خان جزل سیکرٹری تنظیم الاعوان کے ذریعے اور لا ہور میں میجر جزل حق نواز

احب کے ذریعے ارباب اقتدارے ملاقات کرکے میے تجویز پیش کی۔وفت کے ساتھ

- بشت كالدُران برسي وي ريان · بخوف نیزا زخود ا با دی د او کام است بعد کمیا جارت ایک ایک این ا مت بزرگ م رہے نے کن روکس دہر کرنے موصن سبر ورار بنا اور یا نی بی ادس موفغرر کرنے والیا Former was the not well to موقت علما وْتَفْسِيمِ مِه لِغِيرِ كَهِ إِخْلَاتِ جِينِيتَ أَجْ بِينَ رَالِحَ كِيمِيانِ مَلْكِرُكُمبِيقُدِر رَادٍ و وَيَّقِيتِ وَكُوْلَةً و وس مح علد را مد تقبهم سالفير كا مصعص مِنا في شرع و داست است حب المدار سكما كا موت اربال في ا + Ein char Ma به ماده در اونون عند ، زبید مو کام حقد و بی کرد و لکدرد کریت کیم بازی کری خار می موب و ندم ایم ایم م اللدويج ووالمعين اورو موات و مناويان ووج دارن حول دورن مر ووم دون مر ووا دون موريم ودرك ورد الموسيم



the areas now proposed to included in the district has executive head has to deal with the heads o the tour disciplent Attock, Jhelum Mianwali and Sargodha. With the forms the proposed district. it will be convenient for him to convenient on the project as he will have coordinate with one districted sort out the bottlenecks.

- Facilities are already available at Talagnag and implementation of this plan, The A.D.C Colony Spreads da considerable area and can easily accommodated the Jac headquarter officer.
- The heads of various departments located at Attooks be associated so for as their involvement in the proposed district is concerned so as to know their departmental mental already available at Talagnag and also their future needs in respect.

To sum up there is good justification for the creation new district with the headquarter at Talagang to redress genuine grievances of the people of the area and to met them felt demand. if the proposal is accepted in principle | we suggest that an officer on Special Duty may be appointed by Government to process the case very minutely by examining financial implications etc.





- إن ألك إلى مارسية في الكيمي أو ست كلابا إ

. بريمن رويد عالات مريم الرك ملاع منهدك ومتلة موفاكسيرال سنام ومع

منتع ت اوم 18 شعب م إست جعك ع

ت يندمسنل الند ادرال كادروك

أساكمة والنيم والمامين عابر كتاا

برونوس و يكالدل الدين الأولال

والبرق وال إيان والدائية والانسطارة

أنثي الاراهورين سيجيب كأصدأتي

عيته وكروال الدعال كالعاز فيلها

ميات كابوترم ك ياسة كي بي توثيرمال

ربات/ بخار مرکزانم کا فائق بای مشعد مک کے المامال مو واكرولهمد الشدمي والمدارة

مواؤيكرزل محت بركيل كأرادها かんないというこうかん

ادربالوس اسال المكادة الالالكالك

به ترى بين سنة كه قام كم إليي بعل بعدا،

م إلى مُعِدُل معلى تعليا وكندي جامة لا

-23427

- الروالياب المراكة منوات مدون فديا

the feet with the wife is no seem to see . الما معدم الأول ما المال في المال Charles Silver

- is suppose of the state توسي يا تعور الدور مسال ت عام لا عدد ور المع المعالم ا والمام بالمراجع والمربعة ويلعال والمنا ひとし かんこうしん こしかいかん he the carrilarite has an expense - affect الما و د يعد والرابع و الرابة الما والمعدد معالى كورد مال الرود و مال المالي مستاس ما مدود يس المعالم من المعالم و المعالم ا sugardifferently will entreme with the same with とこりはんはないというというというこういということ

and the same of

المتوالي والأراق فالما إستار موا his construction winter المراز والمناس والمارية والمارية والمارية والمارية لما وصودت ما مالدات كالمات كالميوسة in it is for a wife the of the · いっとしていいいいいいい with a gray to a heart than والوجائدين المتارس بالمتارس بالمارس the many section of the section ر المراجع المر

design to the way in supplement

أوزع بال يدريس مري ورت الأسال

الإيون كالمت المت المالية والمالية والم

こいとうこう こうかいいいかん

They of whole or Sportish

بعريالها والأول والمعادر والمتالية

ستريد مدسه مروامها أيام، ك سويال

كالحالات والمساوين عارس ومارط

Some in hours of you

أيا موالى وريمات ونمت مك لي ورعال مدير

معدون على المراس والمال المراس والمستاد المست

ging the both of the

ひかないから かいとをいせん

1. 1'4 - 8" 1 × 2 1 8 - 22 5"

مسيق من بيث إلى من تصوير بالسياس بالمس

مرتب في رجود ما بن سياره الم

العبد سال و المال الله الميث الوص والما

فيسبع ويحاض والدوار والمارس

المعمل عام ما وأراد المست مردولات Kind Special Comment of the state of the sta in he was a

ا اعوان اور پاشان اور پاشان اور پاشان

Comments are as follows:

- The proposed district with headquarters at Talagnag can conveniently be constituted to
- a. present revenue estate of Tehsil Talgang:
- b. present revenue estate of Tehsil Chakwal Pinddadann Khan Jhelum District;
- d. Police Station Nowshera of Sagodhadistect e. Police Station Chakral of Mianwali District Talagnag town occupies a central place and it will be within 50 miles radius from any extreme point o the above integrating units. As such, it will be administrative a well nit unit which could be controlle I and looked after more effectively than at present, a rough skeetch map of the proposed district in enclosed for your kind information.
- The proposed district may comprise the following Tehsils or TALAGANG

Police Station Talagna, Tamman and Neela of Tehsil District Jhelum.

#### CHAKWAL

Police Station Chakwl, Dumman and Kallar Kahra (Pindadan

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں کھی تھی گاریو ، اعوان ادر باکتان

Police Station Lawa Chakrala (Mianwali District)

and Noweshra (Sargodha District) The population o the above constituting units will be approximately 10 lacs.

The formation of new district with above boundaries will Police Station Kallar Kahar of John give any serious set back to the interests of people of the angle of John Sargodha and Mianwali resently contiguous districts of Jhelum, Sargodha and Mianwali othe pursuit of their daily normal routine life. it is rather going to ncrease the efficiency of the administrative setup of those areas siha big relief to the common man.

- The creation of the new district of Talagang will go a long way in alleviating the sufferings of a common man that he has to with stand is bearing expenditure and wasting time and labour on sisting the respective district headquarters. I feel highly issurbed to see a common man running from his village to the district headquarter at Attock for relief under law which some imes costs him more than what is required.
- Much stress is being laid by the present regime on rural development. In a Barani area, the tempo of rural developments may not be dertermind by the sale of agricultural input like seeds and fertilizer etc, because, this is not the real problem with whihe the formers of such and area are faced to boost up their production. The problems of the farmers of a barani area are water soil conservation and ground leveling. To achieve this end, their is an agency soan vally Land Improvement Project. This project is having its headquarters at Talagang and jurisdiction extends to

آريد ، اعوان اور پاکتان びきできまり

(HQ MLA PUNJAB ZONE A PÉTITION CELL)

No. & date even.

A copy is forwarded for information to Mr. Muhammad Siddique Alvi Adocate High Court President Anjuman Taraqqi-e- Bahbood, Talagnang with reference to



# Appendix-07

A copy of letter No: 480/ST, dated 20th May, 1972 from the A copy of feet and the Assistant Commissioner, Talagang to Deputy Commissioner,

Subject: Proposal for new district with headquarters at Talagang.

# MEMORANDUM:

Please refer to your Endst No: 2561-HC/ dated the 13 May, 1978, on the Subject cited above.

- The demand for the creation of a new district with headquarter at Talagang is not a new one but it has been agitating the minds of the hereolbefore neglected common fold of the area. The people of Talagnag and its adjoining areas bear more similarities inter-se in all respects i.e socially linguistically etc that those living in the other three Tehsils of Attock district itself, viz, Pindi gheb, Fateh Jang and Attock. The population of proposed district mostly belongs to the Awan tribe which is spread over the adjoining areas of Jhelum, sargodha and
  - I have carefully gone through the enclosure to your endorsement referred to above and have also discussed the pros and cons of the proposal with its author Muhammad Siddique Alvi, Advocate. My

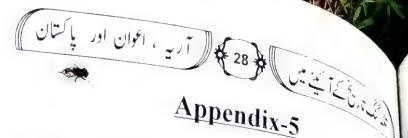

CMLA's Secretariat Rawalpindi

Mr. S. MYunus Section Officer

No. F. 10(1) 178-SS/ML/IV

#### Dear Sir

I am desired to acknowledge the receipt of your letter dated 04th March 1978 address to the Chief Marshal Law Administrator and to inform you that your proposal has since been for worded to cheif secretary Govt. of Punjab for a appropriate action. your valuable suggestions have noted and your concern for the uplift of common man is appriciated.

Your's truly S. M. Yunus

Mr. Muhammad Siddique Alvi President Anjman Taraqi-e-Behbood Talagnag.

# مر لا الربي ، الوان الربي ، الوان الربي ، الوان الربي ، الوان الربي الوان الوان الربي الوان الربي الوان الربي الوان الربي الوان الو

HQMLA PUNJAB ZONE A
PETITIONS CELL
LAHORE
Telephone No.68766
Case No.801/1/C/E/ML
March 28, 1978

The Additional Chief Secretary,
Government of Punjab
Services, General
Administration
and Information Department,
Lahore.

Subject: PROPOSAL FOR A NEW DISTICT WITH HEADQUARTES AT. TALAGANG.

Enclose herewith is letter with enclosure (pages 116) which has been submitted to M.L.A Punjab by Mr. M.
Siddique Alvi, President Anjuman Taraqqi-e-Bahbood,
Talagang, district Campbellpur containing proposal for a new
district with heaquarters at Talagang.

- The M.L.A has been pleased to desire that a study in depth may pleas be undertaken of the proposal and report submitted to him.
- i am accordingly to request you kindly to take the exercise and forward your report for the information of the M.L.A



by the project never let it appear to give expected results. Had this project been welded with the facilities of district headquarters, the yield of agricultural produce would have definitely compensated the loss due to water logging and salinity in Punjab.

#### POSI 'VE CONTRIBUTION TO LAGISLATURE:

be welded with national interest instead of vested interest. It is because the freedom of a common man is the freedom of his mind conscience and atmosphere in which he lives. This factor is going to help in the election of local bodies as well as legislature. Which is definitely going to return the best man on the basis of his ability. Sincerity and patriotism. Expression of public opinion in this way is going to make a positive contribution to the whole nation.

### SANCTTION OF PUBLIC OPINION:

31. In the light of all these problems and solution to that effect. When this proposal appeared first time in the press (daily nawa-e-waqat, Rawalpindi. dated 17-01-1975) The response of a common man appeared with full sanction. Resolutions passed by the Bar Association. Associations of traders, farmers and federations of labour union alongwith full support of all political parties appeared in the press. But we regret to say that the government did not take any notice. Due to the reason best known to them. (Please refer the attached photocstat copy)

تله گنگ تاریخ کے آئیے میں اور پاکتان

CRUX & CONCULSION:

The crux of this whole discussion is the practical side of Administration which, according to versatile genius like George Washington and his followers, kept in mind and always provided the seat of every state capital an easy access of a common man. Capitols of Newyork and Callifornia States are proof to this effect. In views of this and many other examples of developed countries, we are confident to say that this proposal is definitely going to find a big relief both to the common man of this area as well as the national budget. As the change does not require any constitutional amendment or special grant (please refer to para no. 21) so we felt our selves duty bound to apprise the government on these problems and possible solution in the form of sincere suggestions. We hope that this proposal will find its proper place and would be considered sympathetically in the interest of nation as well as common man living in this area.

#### Thanks Sincerely Yours

Muhammad Siddique Alvi Advocate High Court President Anjman Taraqqi-o-behbood Talagnag. ا کتان اور پاکتان عوان اور پاکتان

boundary of Tehsil Chakwal and police station of Telegraphy heing at disconnected the station of Chakrala respectively. Talagang being at distance of the best possible o evening return can provide the best possible contact between the common man and administration. In View of following facilities available at Talagnag let us study le impact of proposed district as well.

# FACILITIES AVAILABLE AT TALAGANG

In view of heavy pressure on national budget we 21. looked around the facilities already available in correction with immediate implementation of this planin this regard. We are confident to say that the ADC Colony can easily accommodate offices of district administration. Similarly the rest house can be declared as a notified area for the court and residence of district and session judge. also private accommodation is available upto the required standard of district officers, Telephone. Electricity. Water supply banking facilities along with schools colleges, hospitals and best transport facilities including an airport at Akwal are readily available. Last but not the least Talagang city is the only clean city in this area with 4 parallel blocks with best natural sewerage

### IMPACT OF NEW DISTRCT H.Os.

In the light of above mentioned facilities of relfare institutions already present at Talagnag. One would surprise to know that there is little impact of this central point over the surrounding area. It is because of no

تله گل تاریخ کے آئیے میں اللہ علی الربی ، اعوان اور پاکتان

check on the performance of the institutions but we are quite confident that the new district H.Qs will not only accelerate the speed of existing welfare machinery but also will give an everlasting impact on the mind and movement of masses in every sphere of life. It is because the direct effect of these institutions on the person of district officers and staff will force them to see that the performance of these institutions is upto the mark. In addition to this impact following effect is going to appear under this plan.

# EFFICIENT ADMINISTRATIVE SETUP:

Under this plan, the district officers at Talagnag will have direct approach in all problems both the individual as well as of public at large. Their information concerning any matter will not be third person's information. An Evening of every organ of administration. As a result the welfare agencies under the administration are liable to give positive results as expected by a common man in this area.

### RELIEF FROM CURRUPTION:-

Being near district headquarters, the common man would not suffer in the hands of corrupt public servants both at headquarters as well as at home. The direct access with no loss of money or time would encourage the common man to get them checked through reports or legal proceedings. Also the present exploitation by the anti social elements would be no more there. As a



Chakwal is a proof to this effect.

#### SENSE OF INSECURITY:

The most important organ of administration is the police department; who are responsible for the person' property and reputation of any citizen of any state. The police force in this area is mostly misused by the vested interests and instead of helping a comman man in his problems the police stations have become a source of terror and torture. Even marders are alleged to have been committed there. This sence of insecurey is proved from this fact that the rate of private complaints in this area are much higher than in any other place in Pakistan. To us it is due to absence of required check being away from district. H.Q.s.

#### LOSS OF NATIONAL EXCHEQUER:

problems of a common man the present seats of district head quarters have also been affecting the national exchequer because the long distance tours of district officers and their staff gives a heavy loss to national exchequer in the form of traveling allowances. Having no evening return, their absence from district headquarters for many days increase the official work, which means more officers, hence more burdon on national exchequer

## FAILURE OF PROJECTS & WELFARE INSTITUTION:

18. The community projects and programmes of welfare in a district are directly under the control of



district authorities. First of all the absence of direct supervision gives a way to the persons engaged on such projects to play with national interests. Secondly, such persons being well aware of their short comings never let the common man to know even the presence of district officers over here. If at all it is known to some one. Le circle of such vested interests never let the district officers to come out from the rest house. As a result many projects like Soan Valley Project and welfare Institutions have even failed in giving the expected results and relief to the common man.

#### DATA PROCESSING CENTRE:

19. All what we have mentioned above, is based on practical experience, observation and direct contact with masses, which covers an area of about 50 miles radius from Talagang City. This city being a light house for the light of development provided a best place for a study through common language, common culture, common problems and common experience being near in blood as well as in distance. It is why the same place justifies itself for the solution of these problems.

#### GEOGRAPHICAL POSITION OF TALAGANG.

20. In the light of above study and research made at Talagang, which is the nerve point of this backward area Justifies to be district headquarters having its boundaries from skesar and salt ranges on south and soan rivers in the north. The eastern and western sides could be it

political life in this area. To safeguard their own interests they always move in the politics with the movement of administration having any interest with any political party. In 1946 they stood for Unionists and same is being followed uptill now. Had it been the only reason of British rule in this sub conditnent (other than the administrative setup). It would have definitely changed the course of political thinking after creation of Pakistan. Elections in Pakistan are proof to this effect.

#### **ECONOMICAL DEPRESSION:**

political depression, when studies from the view point of economical conditions of a common man in this area there appeared many reasons working behind this depression. The extent of this depression can be realized from this fact that Tehsil Talagang which is spread over 0.7 million acres appox; only about 0.3 million acres land is under plough and the yield is so poor that only about million rupees are received as annual rate of rent by the government i.e Re .1/ per 7 acre.

#### LOSS OF TIME AND EARNING:

when we look to the common man in relation to administration meant for his welfare. it becomes a multiplying factor for the miseries of a common man It is proved from this fact that when he visits district



headquarters to get his grievances redressed he has to bear the burden of heavy expenses of traveling from this area for about 100-150 miles. He has also to suffer for heavy expenses required for lodging & boarding for 2-3 days, which is also a loss of man hour because he is totally cut off from his home work.

#### BURDON OF CORRUPTION TION:

14. In addition to this physical and mental torture, the condition of a common man becomes much more miserable, when his utmost need becomes a source of corruption on the part of public servants responsible to issue copies, certificates and other documents required in connection with revenue executive or judicial problem. Apart from this burden of corruption at district head quarters the local staff being away from district authorities having no check find it much more easy to enjoy illegal gratification in exchange of any official business.

#### **NOURISHMENT OF LITIGATION;**

stage rather taste of corruption has made the public servants particularly revenue staff to play with the record of rights concerning this area on immovable property which have dragged the conman man in litigation with constant increase in cases of this area. Record of civil and criminal appeals and murder cases of this area and visit of additional judges and magistrates at Talagang and



system gives power

to the district authorities so for as on immediate relief of a common man is concerned. As an individual he needs quick cheap justice and as a common man, he needs close contact with the district administration. In view of these requirements the seat of district H.Qs. plays an important role in the welfare of common man, because the welfare of the whole district revolves around this pivot, which should be connected with its boundaries through shortest possible distance.

#### **DISTRICT ATTOK AND JHELUM**

When we apply this practical requirement of administration in this area we find it totally different so for seats of district H.Qs. are concerned. Both the Headquarters of these districts are at the extreme end of their district boundaries. As a result neither the individual gets quick and cl. apjustice nor the district authorities are in a close contact with a common man of this area. And the absence of this close contact has created a gap which is filled by the vested interests, who are responsible for these miseries and massacre of human values in this area.

#### **ROLE OF VESTED INTERESTS:**

8. These vested interests in the form of feudal lords stand like a bridge between the common man and district administration for the last so many generations. Their interest never lets any vehicle pass through this bridge quite safe and sound. As a result neither the individual



gets his grievances redressed nor the administration comes to know the real problems of a common man in this area. Their information and reports are always biased with their personal grip on masses, which is the root cause of all these problems,

#### INFLUENCE ON ADMINISTRATION:

9. Due to direct contact with the district authories. these intermediataries immediately throw their shadow on the local administration and enjoy a great deal of influence even on the local officers of any executive branch. who also enjoy the judicial powers. This influence has such a vast circle that the common man cannot move an inch agraint the will of therse local rulers. which has finally forced the common man to live on the whims of these vested interests.

#### **SOCIAL DEPRESSION:**

• Due to years long influence on administration these feudal lords believe that the common man is their subject and it is their family right to rule on masses. They even don't tolerate to let anyone to sit on the same cot or equal to their seat. As a result they never allow anyone to think what is right or wrong. They only believe in an unconditional submission to their ulterior motives. Failing which they play havoc with the help of administration. Which is proof of social depression.

#### POLITICAL DEPRESSION:

In view of miserable life of a common man in this



### Appendix-4

#### PROPOSAL FOR A NEW DISTRICT With H.Qs AT TALAGANG.

#### INTRODUCTION:

When we go through history of Tehsil Talagang and its adjoining area. We find that the manpower of this area who had been changing the course of history could'nt change their own home and hearth. Houses of mud surrounded with slums and decorated with long rows of cow-dungs create a question in the mind as to what is the reason this underdevelopment.

#### POINT OF DISCUSSION:

This question gives birth to a proposition i.e whether this underdevelopment is due to natural handicap or something else? To answer this question. When we see the natural conditions of this area. We do not find any such reason on the part of soil or season. But when we see the common man in relation to this natural treasure. We find him highly depressed having no interest except an earnest desire to have a grave in his own Dhoke or Village.

### **SOURCE OF PLEADING**

Many such graves are of many unknown soldiers having many military medals on their credit. This courage and sacrifice on the part of this area which saved the whole world from miseries and massacre of human values could themselves from this curse. To understand this



whole phenomena. We have to cross the barrier of glare and glory of these medals and have practical experience which is the source of our pleading based on following study and research.

### LIFE OF A COMMON MAN.

When we see the life of a common man in this area we find him suffering with poverty. Illiteracy. Ill health and insecurity. Which according to our analysis is due to social and economical depression. This depression being double edge sword is not only the source of miserable life but also the basic reason of underdevelopment in this area. To us it is due to administrative set-up. Which we inherited from British Government and is still followed by us in Pakistan. To understand this, let us analyze the administration both in theory as well as in practice.

# ADMINISTRATION IN THEORY:

As we all know that any administration under any legal order. Is primarily meant for the welfare of a common man called welfare of state. This welfare is of two fold nature (a) removal of all human fears by providing security to the person property and reputation of an individual and redress of grievances to this effect. (b) providing education, medical, communication and such other facilities to help masses i.e the common man to develop in the positive since.

# ADMINISTRATION IN PRACTICE

In view of above purpose of administrative set-up our



# Appendix 3 Phone No.654

From

Khan Azmatullah Khan Deputy Commissioner, Campbellpur.

To,

The Commissioner, Rawalpindi Division, Rawalpindi.

No. 02 HC/G, dated Campbellpur the 10 January, 1976.

Subject: Opening of Agro Technical College at Talagang.

Memorandum.

During my last visit to Talagang. I discussed various local problems with the members of Bar Association Talagang. Mr. M. Siddique Alvi, who besides being an Electronic Engineer is also and advocate practicing at Talagang, has give me a note written by him on the subject noted above. A copy of this note is enclosed herewith for your kind information and necessary action.

Talagang. Assistant Commissioner, Talagang and Mr. Alvi were with me. The workshop is of a very large size and huge dimension. Very costly and valuable machines for agricultural purpose are lying there for repair. Mr. Muhammad Ashraf. Executive Engineers over all incharge of the workshop. He is being assisted in the discharge of his duties by about 50 technical and 20 non-technical hands. Previously the workshop with the

# تله گنگ تاریخ کے آئینے میں ﴿ 13 ﴾ ﴿ آریہ ، اعوان اور پاکتان

agricultural Development Corporation but now the charge has been transferred to Director Soil Conservation. Mr. Rajput.

- Agro-Technical personnel, millions of investment of this project has given us nothing but the waste of time and money. There is a fully equipped agricultural workshop with all Agro-Technical facilities. If immediate attention is paid to this aspect this workshop can provide and prove a best Agro-Technical College in Pakistan. In case, Government does not agree with the setting up a college at Talagang, my genuine request as a Deputy Commissioner would be to move at least for the opening of a Vocational institute prescribing a course for two ears during which period even a common man of this district and adjoining districts would get technical education which would also facilitate the proper use of foreign costly imported machines installed there with no purposeful object.
- I am conscious Government would certainly take prompt action otherwise in my opinion machinery worth millions of rupees would go to the hands of scrap dealers.

# Deputy Commissioner, Campbullpur.

No. 5/A HC/G Dated 01-01-1976

A copy is forwarded to Mr. Muhammad Siddique Alvi, Advocate, Talagang for information with reference to his note dated 21-12-1975.



Consulting Editor
Business Manager
Administrative Assistant

Suwanda Sugunasiri Iqbal Dewji Nur Jehan Aziz



### Appendix -2

M. Siddique Alvi Advocate TALAGANG.

Date 21 December, 75

AGRO Technical College AT Talagang Sir.

In view of purposeful education in the country, the government is taking keen interest in Agro-Technical Education. It is a matter of great concern to all of us. because the increasing population demands an ever increasing output of Agricultural produce in the country. This agricultural produce is only possible. If we switch over to mechanized agricultural system. Mechanized Agricultural System needs machines and skilled manpower. This skilled manpower is only available through Agro-Technical Education, which needs a lion share out of national budget. Other national problems and the problem of Agro-Technical education has made our national budget a sort of sandwich and under this pressure everyone is expected to help Government to solve this problem.

In view of this sense of responsibility when I looked around my living place at Talagang. I saw both Agro-Technical Project and Educational Institution running side by side but having no concern with national purpose or need of the days. Absence of this coordination is visible in the form of a bare fact when we visit Soan Vally Project and Government Degree College situated on the same place. I happened to visit this Agro-Technical Project i.e Soan Valley Project and was highly disturbed to see the foreign imported agricultural machinery

# تله گنگ تاریخ کے آئینے میں کھی کھی آریہ ، اعوان اور پاکتان

many of us have gone into business or services because the land holdings have the dwindled and one cannot really live off them, still the Malik's and the other folks of the area pay homage which is not like the old days of my great grand father Shah Tegh Bahadur who was blessed with such a sword like tongue that what was uttered became as in the case of a poor Malik Hayat a singer who one delighted Shah Tegh and Shah Tegh said Hayatiya asked what you want and Hayat said Oh, Pir Sahib Jee I am poor remove my poverty and Shah Tegh Said Hayatiya go east where you will get what you want and Malik Hayat went to Amritsar where Raja Ranjid Singh was ruling and showed performance of his sweet voice hearing which Ranjid Singh said say what you desire as ill luck would have it Hayat Asked for the village Moorat which you know is not very fertile but he wanted Moorat and it was immediately granted such was the glory of that man, no marriage was considered blessed no funeral prayer complete year after him if one of us was not present and all disputes of minor, major were decided at the Sayyids Mosque for Courts were not resorted to this as all things must have also changed now people infest the courts which is all so much waste but things change and one must adjust as I tried at this stage to walk distances and work like any younger man. The two formulas I have been using help both are really for the winter when one can take in there heath giving worm, concoctions, take four Kernels grind them cook them to paste in milk and take them before bed every night with a spoonful of ghee in the morning do a course of almonds. Nothing ' fords really the old Hakeems were right about their potency so

# تله گنگ تاریخ کے آئیے میں 🔭 🕻 آریہ ، اعوان اور پاکتان

start with almonds in the morning and increase one everyday go up to twenty and then start decreasing to one. A forty day course in winter its effect lasts all year a spoonfull of honey of course is the ideal supplement of small bees not the lal my murids keep my in supply so i really dont know what it costs all i have to do it to tell them. when one bottles finishes and I start on the reserve been going one the for decades no long before I retired and the other could energy food is ovaltine which i have been having regularly the large tin available here is a good Eight rupees more than in attock from where I get my supply and so I tribe to keep fit though I feel very cold some times but I have no regrets one can do little about it than my son a very handsome youth whom the whole town loved was killed in the oil fire some years ago I new everything would go on and only absence remained which will gradually fade and be filled for life must go on. Life, gift of Guard not to be wasted but to the best of ones ability till the last moment. So I.....

His words would slightly blur and his dissipating liquid eyes sparkle at time. he were no glasses to stress a point he patted one on the arm. He would go on helter skelter in English in Urdu both more vigorous than correct.

The Toronto South Asian Review Volume2 Number 3, winter 1984.

Editor

Associate Editors

MG Vassanji

Cathie Hassam

M.H K Qureshi

Surject Kalsey (Vancouver)

wells now and roe s were only old paths to be and many people have gone to foreign and even transport is picking up and people have baught suzukis which are most profitable, they go any where on their little wheels, the Japaness are quite a people. I never met them of course because I did not serve at the burma border, I served in the First World War, Great War as we called it, in the Middle East as noncommissioned officers and in the Second. I had got my commission by then. I was in the Admin Wing which was going on all over I had enrolled as a sepoy, they would not take me at first and Recuriting Officers said you are too young lad but the nest year when time came I lied as I was, tall for my age, then they objected Sayyids are not a fighting clan, we Sayyids are from Amir Kabir Sayyid Ali Wali Hamadani, May great grandfather who came from hamadan a big city of Iran as a result of his preachings and miracles Kashmir Valley People accepted Islam and he was the author of many books, one entitled Mawadat-ul-Qurba in Arabic is very famous, its urdu translation Zal-ul-Uqba. later his grand son Sayyid Ahmad Shah came to Punjab with a Chishti saint and stayed in rohtas Fort. The he went Danda where a carpanter called Bilawal served him so the village came to be called Danda Shah Bilawal and when the saint married Sultan Sher Shah Lodhi's Daughter. She got the whole of Danda and the sorrounding area in dowry. But we got round the recruitment officers, objection through the good offices of my father who was a master at the middle which did not have much furniture in those days just a few jute mats for students and chair table and black board for the master. Talgang being little better

تله گنگ تاریخ کے آئینے میں 🕻 5 🦫 🗓 آریہ ، اعوان اور پاکتان

then a village but a convienient staff from chakwal to pindi gheb. The Tehsil HQs where the admin office was stationed, now that tehsil is not as well off. as ours because it is on one side of the man road which passes through here from Rawalpin ti to Sargod a or Mianwali which has the same proliferation of Awan. As Talagang or Tila Gangn the hill of Gang, named after a tribe of the Awan's not so numerous as they use to be though, like the other Awan's they continued to be simple minded always accepting individual's at their face value that is not to say an Awans or not fond of litigation and sending pseudonymous and anonyumous complaints against each other, against the Govt. officials, officers they are also great pir worshipers and are duped by them as in one famous incident of a weaver from Dhoke Dabri, Tehsil Chakwal who turned pir in 1908 or 1909 and did good business especially because of the women folk who learning their bogus pir had forbidden use of wheat would cook him almonds and pistachios in three seers of milk till it was thick and sweet so that with in days he bacme as red as an apple and wherever he went a group of women and dancing girls accompanied him and he used to sit with his face veiled in the centre with women singing and dancing around him or night till he was exposed and then he ran off taking away peoples prize dhanni bulls and milk giving bufflos but \* people dont learn and continue there when venreation of false and ture alike have you seen be crouds. who flock the shrines of my ancestors here Shah Tegh Bahadur and Baba Ghous Shah both came century ago and most of us. Sayyids in this area or from

year. But this is nothing. I still remember the time our first D ( Mr. Smith, he was also the District and Sessions Judge, who instituted the First Cattle Fair at Talagang in 1908 in which people from fine Districts took part including Sargodha from where Sir. Umar Hayat Tiwana Came with great pump and glory riding a beautifully decorated horse with four Britishers in glittering) uniforms behind him as his bodyguards and behind them we four camels with magnificent seats and hounds in silken quil and when Sir Umar Hayat wanted to go hare hunting, the famou hawk masters and hunters such as Imam Din Machhi, Nawa Khan Zakir and Fazal Eahi Ghopa were called and after spendin a lot of their energies they located a famous hare known as man because he could not be killed ha-ha and even Sir Umar Hayar hounds could not catch it, ha, ha-ha, but Imama Din was pai twenty rupees prize money for showing Marna, who was given ticket to freedom, and in the Cattle Fair there was tent peggin and Pir Kaudi which everybody enjoyed and Mr. Smith ga away prizes of cash and lungis, he was very fond of this town and would get up early winter morning to shoot ducks at the D.C pond reserved for Brithishers only. Behind the grave ground near the land enclosed for the stadium during my tenure as Chairman. Town Committe and is now, being earmarked for the Tehsil Hospital, I still remember when he would go duck shooting,. crowds gathered lined the streets, to watch him and his mem hand in hand, who would sometimes turn up to the delight of us kids and we knew Mr. Smith was a best short rather marksman because he had shot six flying ducks with on



cartridge lying on the ground and he was also a creak head who would chase firing and shooting any dog breaking or any sparrow or cock voicing at night near the Civil lodge built just before his time when the goras came on camels from chakwal and for days camped in the ground were stand the present Boys High School than called the Anglo Vernacu'ar Middlel School which in 1911. had a very couurpt Hindu Headmaster called Ram Lall who accepted bottles of honey a dozen of eggs or seer of ghee from his pupils but he was soon transferred and the grounds were big and dusty with not as many trees as it now has and it was quite a sight with tent after tent in rows and log fires blazing cooking for all neople in the retune which used to be met by the local Maliks on horses at the borders of Chakwal and Talagang which was the taken from Jhelum District to Make Cambellpur District, and Patwaried and Kanungos busy going here and there doing this and doing that all for the Goras who had come to visit, I must be about seven or eight and there was only one pukka log Amir Chan Johar's Havelli that still stand outside the new post office and has has the old would doors it is worth visiting, you know there were some Europeans some time ago who came to photograph them and there are tiny painted flowers on bits of wood to make up patterns which cover the entire celling. The Hindu spent lot of money on their houses and marriages. Yes Sah'b they did. The Muslims were poor and money joined the army because the land is rain fed and their is little they can grow so when partition came many would say what different will it make if Gora was replaced by Kala Sahib but see how things have changed, there are tube تله الله تاريخ كي سي الموال اور پاكتان

# Appendix-1

An interview of Late Lt. Col (R) Anwar Shah which was taken by M. Athar Tahir, and it was published in the Toronto South Asian Review in 1984.

# PORTRAIT OF A COLONIAL OCTOGENARIAN

People recognize his familiar amble. Bus truck, tractor, and pickup drivers. With sinking hearts, spot his traffic checks and shopkeepers identify him in crowds from long distance. Children run up to shake his withered parchment hands and pedestrians wave salams. Some town or village folk stop to touch his knees. Same chat, At Eighty three he is still going strong Lt. Col. (Retd) as he boldly scrawls on all official documents. Anwar shah, special Honorary Magistrate, Talagnag District Attock An asset to the local administration, His energy shames those many decades his juniors. Retired in 1953. He was active in town politics before his selection as Magistrate. He knows much about most. My Colonel, Gora Sahib, used to call me an encyclopedia of the Frontier Force Regiment, piffers, Anwar, he would say that, do you think about this havildar or that jamedar and I would say Sahib he was played in my hands he is, the son of so and so resident this or that village that are this tehsil, caste Awan or Syed or Jat or Rajput born when and where. when he joined the army when he was last promoted where he served for how long, and everything else he wanted to know and the Sahib would say Anwar you are great help, so some would be promoted if I tecommended them and others would be passed over year after